# اسباب شخ نكاح

جن اٹھارہ 18 وجہ سے قاضی نکاح توڑ سکتے ہیں،ان کا ذکر ہے اور تمام کے لئے آبیتی اور حدیثیں ہیں

مؤلف حضرت مولا ناثمیر الدین قاسمی صاحب دامت بر کاتهم

> نائنر مکتبه ثمیر ، مانچیسٹر ،انگلینڈ

Mobile (0044) 7459131157

### جمله حقوق تجق مؤلف محفوظ ہیں

نام کتاب اسباب فنخ نکاح نام کتاب مولانا ثمیر الدین قاسمی نام مولف مین مانتی میر الدین قاسمی ناشر مانتی سیزوری مانتی سیزوری میرنار اول معلم قاسمی سیزوری طباعت باراول میرنشر ، د بلی فون ، پرنشر ، د بلی فون ، پرنشر ، د بلی فون ،

#### مؤلف كايبة

Maulana Samiruddin Qasmi
70 Stamford Street , Old trafford
Manchester, England - M16 9LL
E samiruddin qasmi@gmail.com
Mobile (00 44 ) 07459131157

ملنے کے پتے

امارت شرعیه مقام، بوسٹ بھلواری شریف، ضلع بپٹنہ، بہار، انڈیا بین کوڈ 801505 یبین کوڈ 801505

(اسباب ننخ نکاح

4

ملنے کے پتے

# <u>5</u> خصوصیات اسباب شنخ نکاح

| اس كتاب ميں 18 اسباب لكھے گئے ہیں جن كى وجہ سے قاضى نكاح تو رُسكتے       | 1 |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| ہیں، یعنی نکاح فننح کر سکتے ہیں                                          |   |
| تمام اسباب کوالحیلیة الناجز ہ اور مجموعہ قوانین اسلامی ہے گئے ہیں        | 2 |
| ہرسبب کواچھی طرح سمجھایا ہے                                              |   |
| ہرسبب کے لئے آیت، ماحدیث، یا قول صحابی، یا قول تابعی لایا گیا ہے         | 3 |
| ہر حدیث ، یا قول صحابی کے لئے اصلی کتاب سے پوراحوالہ دیا گیا ہے تا کہ ہر | 4 |
| سبب محقق ہوجائے                                                          |   |
| بہت آسان اندز میں لکھا ہے تا کہ ہرآ دمی سمجھ جائے۔                       | 5 |
| اس ز مانے کی مجبور عور توں کے لئے بہت احجِماحل نکالا گیاہے۔              | 6 |

| صفحنمبر | فهرست مضامین                                              |               |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|         | - /.                                                      | <del></del> ; |
| 8       | كتاب لكصنے كامقصد                                         | (             |
| 11      | اس کتاب کومجموعہ قوانین اسلامی سے ہی مرتب کیا ہوں         |               |
| 12      | مجموعة وانين اسلامي ، كيا ہے                              |               |
| 14      | اسباب فشخ كاانهم اصول                                     |               |
| 15      | اور شقاق کی صورت میں فیصل کوتفریق کرنے کا حق ہے           |               |
| 22      | جن 18 اسباب کی وجہ سے قاضی نکاح توڑ سکتے ہیں              |               |
| 24      | (۱) پہلاسبب۔زوجین میں شقاق پایاجانا                       |               |
| 29      | (۲) دوسراسبب۔شوہرمیاں بیوی کاحق ادانہ کرے                 |               |
| 31      | جماع کراناعورت کااصلی حق ہے۔                              |               |
| 33      | (m) تیسراسبب۔ استطاعت کے باوجودنفقہ بیں دیتا ہے           |               |
| 35      | (۴) چوتھاسبب۔شوہرنفقہادا کرنے سے عاجز ہے                  |               |
| 37      | (۵) پانچوال سبب۔ بیوی کوسخت مار پبیٹ کرتا ہے۔             |               |
| 39      | (۲) چھٹاسبب۔شوہرمفقو دالخبر ہے                            |               |
| 44      | (۷) سانوال سبب _شوہر کاغائب غیر مفقود ہونا                |               |
| 46      | (۸) آتھوال سبب۔اختلاف دارین                               |               |
| 47      | (٩) نوال سبب ـ شو ہر کاوطی پر قادر نہ ہونا یعنی عنین ہونا |               |
|         |                                                           |               |

|         |                                                        | **** |
|---------|--------------------------------------------------------|------|
| صفحتمبر | فهرست مضامین                                           |      |
| 49      | (۱۰) دسوال سبب ـ شو ہر کا مجنون ہونا                   |      |
| 51      | (۱۱) اگیارہواں سبب۔ شوہر جذام، برص وغیرہ میں مبتلاء ہے |      |
| 52      | (۱۲) بار ہواں سبب۔غیر کفومیں نکاح کر دیا               |      |
| 58      | (۱۳) تیر ہواں سبب_مہر میں غیر معمولی کمی کر دی         |      |
| 59      | (۱۴)چودهوال سبب مرد نے عورت کودهو که دیکرنکاح کیا      |      |
| 60      | (۱۵) پندر ہواں سبب۔خیار بلوغ                           |      |
| 61      | (۱۲) سولہواں سبب حرمت مصاحرت کی وجہ سے تفریق۔          |      |
| 65      | (۱۷)ستر ہواں سبب فسادنکاح کی وجہ سے تفریق              |      |
| 66      | (۱۸) اٹھار ہواں سبب۔غیرمسلم حاکم سے فننخ نکاح          |      |
| 69      | برطانیه میں غیرمسلم کورٹ سے طلاق (separation)          |      |
| 69      | کی6 صورتیں اوران کا حکم                                |      |
| 72      | یورپ کے 3 اہم مسائل جو قابل غور ہیں                    |      |
| 72      | (۱)۔۔ جج (separation)علیحدہ کردیو کیا کرے              |      |
| 73      | (۲) دوسرامسئله یحورت کا دل نہیں مانتا                  |      |
| 75      | س تیسرامسکہ۔اجا تک تین طلاق واقع ہوگئ توراستہ کیا ہے   |      |
| 76      | تمت بالخير                                             |      |
|         |                                                        |      |

### بسم الله الرحمن الرحيم

### كتاب لكصن كالمقصد

الحمد للله رب العالمين و الصلوة و السلام على رسوله الكريم اما بعد .

ایک زمانه تھا کہاسلامی حکومت تھی اگرعورت کوشو ہر کوئی تکلیف دیتا تو قاضی فورااس کی دادرسی کرتا اور شو ہر سے اس کاحق دلوا تا ،نفرت اورلڑ ائی کے باوجودعورت کو بیہخوف نہیں ہوتا کہ بیہ مجھے جان سے مار دیگا، یاا تنایریشان کردیگا کہ عورت کی زندگی دو بھر ہوجائے گی ،اس لئے شوہر کے گھر میں رہنے میں کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتی ہیکن اس وفت صورت حال بالکل مختلف ہے، کہیں بھی ایسا قاضی نظر نہیں آتا جو بروقت دادرس کر سکے، اور عورت کی جان محفوظ رکھ سکے، اس کئے نفرت کے بعد کوئی گرانٹی نہیں ہے کہوہ شو ہر کے گھر میں سکون سے زندگی گزار سکے گی ،اس لئے نفرت کے بعد عورت کوشو ہر گھر میں بھیجنا ایک مشکل کام ہے۔اس لئے تفریق کا فیصلہ نہ بھی کرے تو عورت کوشو ہرکے گھر میں جھیجنے کی ذمہ داری کوئی نہیں لے گا، کیونکہ عورت کوئی نقصان ہوااتو اس ذمہ دار کوسالوں کورٹ کا دھ کا کھا ناپڑے گا۔ 1.....دوسری طرف یورپ میں طرفه تماشه بیہ ہے که human right ہرانسان کوخوشی سے جینے کاحق) ہے اس کے تحت عورتیں حکومت کے ذریعہ سے Restraining order (شوہر کو قریب آنے سے روکنے کاحق)، لے لیتی ہیں،اس کا مطلب بیہوتا ہے جیاہے عورت کی غلطی نہجی ہو پھر بھی شو ہرعورت کے گھر کے قریب بھی نہیں آسکتا ،عورت کے گھر سے 500 یا نچے سومیٹر دور دورہی رہنا ہوگا ، اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرے گا تو حکومت سیدھا جیل میں دھکیل دیگی۔ایسی صورت میں بیوی کو شوہر کے گھریر جانے کا فیصلہ کیسے کوئی کرسکتا ہے۔

2....اییا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کے گھر میں رہتے ہوئے بیوی بچے سے اپنے اوپر ہاتھ نہ لگانے کا حق حاصل کر لیتی ہے جسکو Non-Molestation order کہتے ہیں جسکی وجہ سے بیوی رہتے ہوئے بھی شوہر ہیوی سے از دواجی رابطہ ہیں کرسکتا ،الیی خطر ناک صورت میں تفریق نہ کریں تو کیا کیا حائے۔

3 ..... یے صورت بھی بنتی ہے کہ بیوی انگریز جج سے Separation (علیحدگ) لے لیتی ہے یا Decree absolute کروالیتی ہے اس کا مطلب سے ہے کہ اب وہ حکومت کے یہاں میاں بیوی نہیں رہے ، اور دوبارہ واپس بھی جائے تو بہت مشکل ہے ، اکثر مرتبہ حکومت سے بھتی ہے کہ عورت کی جان کوخطرہ ہے ، اس لئے رضامندی سے شوہر کے یہاں جانا بھی چاہے تو پولیس جانے نہیں دیتی ، ایسی صورت میں اگر تفریق نہیں کرے تو کیا کرے ، کب تک ئی عورت لگتی رہے گی۔

4 ..... بار ہا یہ دیکھا گیا ہے کہ جا ہے شرعی طلاق نہ ہوئی ہو پھر بھی وہ کسی مرد کے ساتھ میاں بیوی کی طرح رہنےگئی ہے،اورزندگی بھرمعصیت میں مبتلا رہتی ہے،اور چونکہ دیندار نہیں ہوتی اس لئے اس کی پرواہ بھی نہیں کرتی۔

5 .....خاندان والے، یا کوئی آ دمی کہ بھی نہیں سکتا ، کیونکہ حکومت عورت کا ساتھ دیت ہے ،حکومت کا نظریہ ہے کہ یہ بھی نہیں سکتا ، کیونکہ حکومت کا ساتھ دیت ہے ،حکومت کا نظریہ ہے کہ یہ عورت کا ذتی حق ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی زندگی گزارے ، اس میں والدین ، یا کوئی دخل انداز نہیں ہوسکتے ، اب عورت دیندار نہیں ، اس کوکوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے تو تفریق نہ کرے تو آخر کیا کرے!

6..... پھر بورپ کے میڈیا اور ٹیلی ویزن والے ایسے مسکے کو بہت اچھا گئے ہیں ، اور کہتے ہیں کہ ویکھے مسلمان عورتوں برظلم کرتا ہے۔ بعض مرتبہ اتنا پیچھا کرتے ہیں کہ اسلام کو بدنا م کر کے چھوڑتے ہیں۔ 7 ..... یہ میں ہوتا ہے کہ مثلا انگلینڈ کی عورت نے پاکتان میں شادی کی لیکن حکومت ویز انہیں ویتی ہے، اورالیی قانونی خامی ہے کہ آیندہ ویز ادینے کی امید بھی نہیں ہے، اورعورت پاسکتان میں جا کر رہنا نہیں جا ہر ہنا ہے کہ آیندہ ویز ادینے کی امید بھی نہیں ہے، اورعورت پاسکتان میں جا کر رہنا ہمیں جا ہتی، کیونکہ انگلینڈ میں بڑی سہولت ہے، اب الیں صورت میں کب تک عورت گز ارہ کرے گ

یورپ کے ان تمام صورت حال کوسامنے رکھ کریہ کتاب لکھی جارہی ہے، تا کہ اس کے ذریعہ میڈیا کی بدنا می سے بھی بچا جائے اور مجبور عورت کوزندگی گزارنے کا سہارامل جائے۔

### ﴿ گزارش : ﴾

انسان خطاونسیان کا پتلہ ہے اس کتاب کے لکھنے میں بہت سی غلطیاں ہوسکتیں ہیں اسلئے کرم فرماوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ کوئی غلطی نظر آئے تو ضرور ہمیں مطلع فرما نمیں تا کہ اسکے ایڈیشن میں اسکی اصلاح کرلی جائے۔ میں اس سے خوش بھی ہونگا اور شکر گزار بھی ہوں گا۔

### ﴿ شكريه ﴾

حضرت مولا نامسلم قاسمی صاحب سینپوری سلمہ نے کتاب کی چھپائی کے وفت نگرانی کی ہے میں ان کاشکر گزار ہوں۔خداوند قدوس ان حضرات کو پورا پورابدلہ عطافر مائے۔

الله تعالی اس کتاب کوقبولیت سے نوازے اور ذریعهٔ آخرت بنائے۔اس کے طفیل سے ناچیز کو جنت الفردوس عطافر مائے اور کی کوتا ہی کومعاف فر مائے۔آئین یارب العالمین۔

#### مؤلف كايبة

Maulana Samiruddin Qasmi
70 Stamford Street, Old trafford
Manchester, England - M16 9LL
E samiruddin qasmi@gmail.com
Mobile (00 44) 07459131157

شمیر الدین قاسمی غفرله سابق استاد حدیث جامعه اسلامیه مانچیسٹر اارفر دری ۲۰۱۲ء

### اس کتاب کومجموعہ قوانین اسلامی سے ہی مرتب کیا ہوں

ضروری نوٹ: حنی، شافعی، مالکی وغیرہ کی ابتدائی کتابوں میں فننخ نکاح کے اسباب برکوئی با ضابطہ باب نہیں باندھا ہے صرف خلع کے باب کونمایاں کیا ہے۔اس کئے قاضی کن اسباب کی بناء بر نکاح فنخ کرسکتا ہے اس بارے میں اختلاف ہے۔لیکن اس زمانے میں فننخ نکاح کی سخت ضرورت ہے۔ ،عورت کے ہاتھ میں طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے کہ وہ طلاق واقع کرکے اپنی جان چھڑا لے۔ایک خلع کی صورت ہے لیکن اس میں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ خلع کے لئے شوہرا تناہی نہیں مانگتا جتنا بیوی کو دیا ہے، جسکا تذکرہ حدیث میں ہے، بلکہ لاکھوں یا وَنڈ مانگتا ہے جو بیوی کی بساط سے بہت زیادہ ہے، اور چونکہ اسلامی حکومت اکثر جگہیں ہے، اور جہاں ہے وہاں بھی قانون کے نفاذ میں بہت جھول ہے اس لئے شوہر کوخلع پر مجبور بھی نہیں کریا تا اس لئے عورت مایوں ہو کر کالمعلقہ بیٹھی رہتی ہے، اور بعض مرتبہ قانوں شریعت کو ہی کوسی رہتی ہے، اس لئے ذیقعدہ ماسا صطابق ١٩٣٣ء میں حضرت حکیم الامت مولا نا علامه اشرف علی تھا نوی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے مالکی مذہب کےمفتیان کرام سے خط و کتابت کرکے بہت سے مسائل لئے ، اور اس کے لئے کتاب,حیلہء ناجزہ ،لکھی اور اس کو بورے ہندوستان میں رائج کیا، ناچیز نے اس سے اکثر مسائل اخذ کیا ہے۔ بہت سے کام کے ساتھ خاص کرفتنخ نکاح کے لئے حضرت مولا نا سجاد صاحب نے امارت شرعیہ، پھلواری شریف، بیٹنہ، بہار، انڈیا، پین کوڈ 801505 فون نمبر 2555351 0091,612 قائم فرمایا اور بہت ترقی دی میرا ناقص خیال ہے کہ غیرمسلم ملک میں اس سے زیادہ منظم اور متحرک دار القصناء کہیں نہیں ہے ،اس میں سب سے زیادہ کام حضرت مولا ناعبدالصمدر حماثی نے کیا ہے

# مجموعہ قوانین اسلامی ، کیاہے

امارت شرعیہ پھلواری شریف، پٹینہ بہار کے قاضی حضرت مولا نا مجاہد الاسلام صاحبؓ نے مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے ایک کتاب مجموعہ قوانین اسلامی ،شائع شدہ مئی <u>۱۰۰۱</u>ء ،مرتب کروایا جسکی ترتیب دیے میں دارالعلوم دیو بند سے حضرت مفتی ظفیر الدین صاحب، دارالعلوم دیو بندوقف سے مولا نامفتی احد سعید صاحب، دارالعلوم ندوة العلماء کھنؤ سے مفتی بر ہان الدین صاحب، جامعہ رحمانی مونگیر سے مفتی نعمت الله صاحب ، اور امارت شرعیه تعلواری شریف سے حضرت مولانا مجامد الاسلام صاحب ، شریک ہوئے ،اورمسلم پرسنل لا بورڈ کے جزل سکریٹری حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی نے اس کی سریرستی فرمائی ،اس کتاب میں فننخ کے اسباب ۱۷ ہیں جنکے ہونے پر قاضی مناسب سمجھے تو میاں ہوی میں تفریق کروا دے ،اور چھٹکارے کا بروانہ دے دے ، میں اسی مجموعہ قوانین اسلامی سے تمام اسباب کوشامل کتاب کرر ماہوں کیونکہ بیراسباب ان چوٹی کےمفتیان عظام کے بیہاں مسلم ہیں ،البت جن اسباب فننخ کی ضرورت زیادہ ہے اس کو پہلے بیان کررہا ہوں ۔ حضرت قاضي مجابد الاسلام كي خوا بهش تقي كه غيرمسلم مما لك ميس هرجگه امارت شرعيه قائم كي جائے اور ان اسباب کے تحت عورتوں کی تفریق کروائی جائے ،البتة تفریق کرانے میں جلدی نہ کر ہے

### ،ىلكە

[1] ..... پہلے دونوں فریق کو اپنی اپنی شکا بیتی پیش کرنے کی پوری مہلت دے، [۲] ...... پھر دونوں کی شکا بیوں پرخوب غور کرے بلکہ بار بارغور کرے [۳] ...... پھرمیاں بیوی میں صلح کرانے کی کوشش کرے، [ اس اگر دونوں کے درمیان بچے ہوں تب تو اور بھی تفریق کرنے میں جلدی نہ کرے ، کیوں کہ اس سے بچے کی پرورش میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سے بچے کی پرورش میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ [ ۵ ] ..... جب بیہ تمام حربے نا کام ہوجا کیں اور مل کر دہنے کی کوئی صورت نہ دہے تب مجبوری کے درجے میں نکاح کوشنح کرے۔

# اسباب فشخ كاانهم اصول

### نقصان دینے کے لئے بیوی کوئیس روک سکتا!

ان تمام مسائل کے لئے ایک اصول بہ ہے کہ نبھنے کی کوئی شکل باقی ندر ہے، اور ساتھ رہنا ناممکن ہوگیا ہوتو پھر عورت کو کالمعلقہ نہیں چھوڑ دی جائے گی ، کہ زندگی بھر پر بیثان رہے نہ شوہر کے ساتھ ہواور نہ شادی کر سکے اس لئے آیت اور حدیث لا ضور و لا ضواد کے تحت آخراس کو چھٹکارا دینا پڑے گا

(۲)....اسکنوهن من حیث سکنتم من وجد کم و لا تضاروهن لتضیقو اعلیهن \_(آیت ۲، سورة الطلاق ۲۵) اس آیت میں بھی ہے کہ ورت کو ضرر نہ دو۔

(۳) .....عن ابسی سعید الحدری أن رسول الله عَلَيْكُ قال لا ضور و لا ضوار ، من ضار ضره الله ومن شاق شق الله علیه \_(دار قطنی ، باب كتاب البوع ، ج ثالث ، م ۱۲ ، نمبر (۳۰۲۰) اس حدیث میں بھی ہے كه ضرر نه دو \_

(٣) .....اس آیت میں ہے کہ معروف کے ساتھ ہوی کور کھوور نہا حسان کے ساتھ چھوڑ دو،اور شوہر نہ چھوڑ ہے تو حاکم اس کی نیابت میں تفریق کراد ہے، آیت سے ہے۔فاذا بلغن أجلهن فأمسکوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و أشهدوا ذوی عدل منکم و أقيموا الشهادة لله ذالکم یوعظ به من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر ۔ (آیت ۲، سورة الطلاق ۲۵) اس آیت میں ہے کہ معروف کے ساتھ رکھویا حسان کے ساتھ جھوڑ دو۔

ان آیتوں اور حدیث سے ثابت ہوا کہ ایسی عورت کے لئے فنخ نکاح کا کوئی راستہ ضرور نکالنا ہوگا،

# اور شقاق کی صورت میں فیصل کوتفریق کرنے کاحق ہے

یہاں شقاق کا مطلب یہ ہے کہ میاں ہیوی کے درمیان اب نبصنے کی کوئی شکل باقی نہیں رہی ، تمام کوشیشیں کرڈالیس ،لیکن پھر بھی اب ایک ساتھ رہنے کے تیار نہیں ہیں ،تو الیی صورت میں دونوں کو پریشانیوں میں چھوڑ دینا شریعت کی نگاہ میں صحیح نہیں ہے ،اس لئے اب قاضی کوئق ہوگا کہ وہ اب نکاح توڑ دیں ،فنخ کر دیں تا کہ تورت عدت گر ارکر دوسری شادی کر لے اور اپنا گھر بسا سکے

### اسکی دلیل بیآبیت اور بیقول صحابی ہے

وجه : (۱) ..... و ان خفتم شقاق بینهما فأبعثوا حکما من أهله و حکما من أهلها ان برید آصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما حکیما \_(آیت ۳۵، سورة النماء ۴۷) اس آیت میں ہے کہ دونوں کی جانب سے کم ہول جو فیصلہ کرے۔

(۲) .....اس آیت کی تغیر حضرت علی کول میں یہ ہے [۱] دعن عبید السلمانی قال شهدت علی بن ابی طالب ، و جائته أمرأة و زوجها ، مع کل واحد منهما فئام من الناس فأخرج هؤلاء حکما من الناس ، و هؤلاء حکما ، فقال علی للحکمین الناس فأخرج هؤلاء حکما ؟ ان رأیتما ان تفرقا فرقتما و ان رأیتما ان تجمعا جمعتما فقال النو ج أما الفرقة فلا فقال علی کذبت و الله لا تبرح حتی ترضی بکتاب الله لک و علی در مصنف عبدالرزاق ، و علیک ، فقالت المرأة رضیت بکتاب الله تعالی لی و علی در مصنف عبدالرزاق ، باب الحکمین فی الشقاق بین الزوجین ، ج باب الحکمین فی الشقاق بین الزوجین ، ج

فيصل كوتفريق كاحق

سابع بس ۱۹۸۸ بنبر ۱۸۷۸ بن و است و است

# اختلافی صورت میں قاضی کا فیصلہ قابل نفاذ ہے

اختلافی صورت میں قاضی اور حاکم کا فیصلہ قابل نفاذ ہے، اگروہ شریعت کے حدود و قیود میں رہ کر فیصلہ کرے تواس بڑمل کیا جائے گا۔

### **وجه:** اس آیت میں اس کا ثبوت ہے

(۱) ..... یا آیها النین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الامر منکم فان تنزعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا\_(آیت۵۹،سورةالنمایم)

(۲) .....و اذا جآئهم أمر من الامن أو الخوف أذا عوا به و لو ردوه الى الرسول و الى أولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم \_(آيت ۸۳ ،سورة النساء ۲) ان دونول آيت پية چلتا ہے كہ حاكم فيصله كرے۔

فیصل کوتفریق کاحق

(۳) .....ا سمد مدیث میں بھی اس کا ثبوت ہے ۔عن عائشة أن حبیبة بنت سهل کانت عند شابت بن قیس بن شماس فضربها فکسر بعضها فأتت النبی علیہ الصبح فاشت کته الیه فدعا النبی علیہ فابتا فقال خذ بعض مالها و فارقها فقال ویصلح فاشت کته الیه فدعا النبی علیہ فال فانی أصدقتها حدیقتین و هما بیدها فقال النبی فالک یا رسول الله ؟ قال نعم قال فانی أصدقتها حدیقتین و هما بیدها فقال النبی علیہ خذه ما ففارقها ففعل ۔ (ابوداودشریف، باب فی الخلع بس ۳۲۳، نمبر ۲۲۲۸) اس میں مضور ما کم اور قاضی شے اور آپ نے فیصلہ فر مایا۔

(۴)....عن المزهرى قال تفريق الإمام تطليقة \_(مصنف ابن البيشية من قال اذ االبي ان يسلم في تطليقة ،ح رابع من اا بنبر ۱۸۳۱)

اس قول تابعی میں ہے کہ امام یعنی قاضی تفریق کرائے تو تفریق ہوجائے گی

# شرعی پنجائت مدہب مالکی سے ما خوذ ہے

مالکی مذہب میں بیہ کہ غیر مسلم ممالک میں جہاں اسلامی قاضی نہ ہوہ ہاں مقد مات کا مرافعہ جماعت مسلمین کے پاس کیا جاسکتا ہے، جسکو شرعی پنچایت، یا امارت شرعیہ کہتے ہیں، وہی فیصلے کے لئے قاضی اور حاکم کی حیثیت رکھے گی اور اس کی تفریق سے قاضی کی تفریق کی طرح فنخ ذکاح شار کیا جائے گا، یا کسی بھی مقدے میں شریعت کے تحت فیصلے کے بعد شرعی حیثیت حاصل ہوجائے گی، مالکی ندہب کی عبارت بیہ ہے۔ ولنو وجہ المفقود: الرفع للقاضی، و الوالی، و و الی الماء، و الا فیلہ جساعہ المسلمین ۔ ( مخضر خلیل بلعوامۃ الشیخ خلیل بن اسحاق المالکی، باب فصل فی مسائل فی مسائل دوجۃ المفقود، ص ۱۲۳)

اس عبارت میں ہے کہ جس کا شوہر لا پیتہ ہوتو اس کا معاملہ قاضی کے پاس لے جائے ،اور والی کے پاس لے جائے ،اور والی کے پاس لے جائے ،اور ان میں سے کوئی نہ ہوں تو جماعت مسلمین کے یاس لے جائے ،اور ان میں سے کوئی نہ ہوں تو جماعت مسلمین کے یاس لے جائے ،جسکوشری پنجائت ، یا امارت شرعیہ کہتے ہیں ، وہ اس کا فیصلہ کریں۔

ا نکے یہاں تو اتنی گنجائش ہے کہ عورت کی جانب سے حکم ،اور شوہر کی جانب سے حکم تفریق کا فیصلہ کریں تب بھی تفریق واقع ہوجاتی ہے چاہے میاں ہوی ،اور حاکم راضی نہ ہوں

مخضرالخلیل کی عبارت ہے ہے۔[ا] .....و ان اشکل بعث حکمین و ان لم ید حل بھا من أهله ما ان أمکن و ندب کو نهما جارین و بطل حکم غیر العدل و سفیه و امراة و غیر فقیه بندالک و نفذ طلاقهما و ان لم یرض الزوجان و الحاکم و لو کانا من جهته ما رفض خلیل العلامة الشیخ خلیل ان اسحاق المالکی ، باب فصل فی القسم بین الزوجات و النشوز ، ص ۱۲۰۰ ) اس عبارت میں ہے کہ حاکم اور میاں بیوی راضی نہ بھی ہوں تب بھی حکمین کا فیصلہ نا فذ

ہوجائے گا،البتہ مکمین عادل ہوں،عاقل،بالغ،ہوں مردہوں،آزاد ہوں، بیوقوف نہ ہوں عورت نہ ہوں تب انکافیصلہ نافذ ہوگا۔

[7] .....و لها التطليق بالضرر البين \_ (مخضر للكلامة الشيخ للل بن اسحاق المالكي، باب فصل في القسم بين الزوجات والنشوز، ص١٩٠٠)

اس عبارت میں ہے کہ عورت کو ظاہر نقصان دے رہا ہوتو تھم طلاق دلوا سکتا ہے۔

[۳] ....فان تعذر فان أساء الزوج طلقا بلا خلع و بالعكس ـ (مخفر خليل بلعلامة الشيخ خليل بن اسحاق المالكي ، باب فصل في القسم بين الزوجات والنثوز ، ص ١٢٠) اس عبارت ميں ہے كه شو برنا فرما في كر يو حكم خلع كے بغير بھى طلاق د يسكتا ہے ، اور خلع كے ساتھ بھى طلاق د يسكتا ہے [۴] ....خود حضرت امام مالك كى عبارت بيہ ہے ۔ قال مالك و ذالك احسن ما سمعت من اهل العلم ان الحك حمين يجوز قوله ما بين الرجل و امراته في الفرقة و الاجت ماع ـ (مؤطاء امام مالك، باب ماجاء في الحكمين ، ص ٥٢٧) اس ميں ہے كہ كمين جمع بھى كر سكتے ہيں اور تفريق بي كر سكتے ہيں ۔

وجه: (۱) قاضی کوتفریق کا اختیار دینے ، یا شرعی پنچایت کو اختیار دینے کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو ضرر بین ہوگا ، اور اس کے ساتھ زندگی گزار نامشکل ہوگا ، اس لئے قاضی کوتفریق کا اختیار دیا جائے اور جہاں وہ نہ ہوتو جماعة المسلمین یعنی شرعی پنچایت کو اس کا اختیار ہوگا۔ (۲)

اس آیت میں ہے کہ می می ہے ہے۔ و ان خفتم شقاق بینهما فأبعثوا حکما من أهله و حکما من أهله و حکما من أهله و حکما من أهله ان يريد آ اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما حكيما (آيت ٣٥، سورة النساء ٢٧) اس آيت ميں ہے كہ دونوں كى جانب سے ميم ہوں جوفي الدكر \_\_

اس آیت کی تغییر اس قول صحابی میں ہے[ا]۔عن عبیدة السلمانی قال شهدت علی بن ابی

طالب، و جائته أمرأة و زوجها ، مع كل واحد منهما فئام من الناس فأخرج هؤلاء حكما من الناس ، و هؤلاء حكما ، فقال على للحكمين أتدريان ما عليكما ؟ ان رأيتما ان تفرقا فرقتما و ان رأيتما ان تجمعا جمعتما فقال الزوج أما الفرقة فلا فقال على كذبت و الله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك و عليك ، فقالت المرأة رضيت بكتاب الله لا تبرح على " و على " و مصف عبدالرزاق ، باب الحكمين ، حسادس، ص ١٣٨٩، نمبر ١٣٨٩ الرسن بيهق ، باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين ، ح سابع ، ص ١٩٨٩، نمبر ١١٧٥ الرسن بيهق ، باب الحكمين كقفر بي كا بحمي قل الشقاق بين الزوجين ، ح سابع ، ص ١٩٨٩، نمبر ١١٧٥٨) ال قول صحابي مين عرص ١٩٨٨، نمبر ١١٧٥٨) ال قول صحابي مين عرص ١٩٨٨، نمبر كا كالمجمون في الشقاق بين الزوجين ، ح سابع ، ص ١٩٨٩، نمبر

[۲] اس قول صحابی میں بھی ہے۔ عن ابن عباس قال بعثت انا و معاویة حکمین ، فقیل لنا ان رأیت ما ان تجمع جمعتما ، و ان رأیتما ان تفرقا فرقتما ، قال معمر و بلغنی ان رأیت ما ان تجمع عثمان ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الحکمین ،جسادس، ص۰۹۳، نمبر ۱۹۲۹/سنن بیجی ، باب الحکمین فی الشقاق بین الزوجین ، جسابع ، ص۹۹۳، نمبر ۱۸۷۸) اس قول صحابی میں ہے کہ کمین کوتفریق کرنے کا بھی حق ہے۔

(۳) اس آیت میں ہے کہ ورت کو ضرر نہ دواس لئے ضرر دفع کرنے کے لئے کوئی اور صورت نہ ہوتو شرعی پنچایت کے فیصلے سے ضرر دفع کیا جائے گا۔ و لا تسمسکو هن ضرا را لتعتدوا و من یفعل ذالک فقد ظلم نفسه (آیت ۱۳۱۱، سورة البقرة ۲) (۲) اسکنوهن من حیث سکنتم من وجد کے م و لا تسناروهن لتضیقواعلیهن ۔ (آیت ۲، سورة الطلاق ۲۵) اس آیت میں بھی ہے ورت کو ضرر نہ دو۔ (۵) عن ابی سعید الحدری أن رسول الله علیہ فال لا ضرر و لا ضرار ، من ضار ضره الله ومن شاق شق الله علیه۔ (دارقطنی ، باب کتاب البیوع، ج فالث ، من ضار ضره الله ومن شاق شق الله علیه۔ (دارقطنی ، باب کتاب البیوع، ج فالث ، من ضار صره الله ومن شاق شق الله علیه۔ (دارقطنی ، باب کتاب البیوع، خور نہ دو۔ (۲) اس آیت میں ہے کہ معروف

کے ساتھ بیوی کور کھوور نہ احسان کے ساتھ چھوڑ دو، اور شوہر نہ چھوڑ ہے تو حاکم اس کی نیابت میں تفریق کراد ہے، آیت بیہ ہے۔فاذا بلغن أجلهن فأمسکو هن بمعروف أو فار قوهن بمعروف و أشهدو اذوی عدل منكم و أقيموا الشهادة لله ذالكم يوعظ به من كان يؤمن بالله و اليوم الآخو۔ (آيت اسورة الطلاق ۲۵) اس آيت ميں ہے كم عروف كے ساتھ رکھويا احسان كے ساتھ و گھوڑ دو۔

نو شکتا ہے، اور عدت گزار کر دوسرا نکاح کرسکتی ہے۔

# جن 18 اسباب کی وجہ سے قاضی نکاح توڑ سکتے ہیں۔ ان کی تفصیل ہیہ ہے

1....زوجين مين شقاق ياياجانا

2....شوهر كاحقوق زوجيت ادا نهكرنا

3....شوہر کااستطاعت کے باوجود نفقہ نہ دینا

4.... شوہر کا نفقہ سے عاجز ہونا

5..... بيوى كوسخت مار پېيك

6.... شوهر كامفقو دالخبر هونا

7..... شوہر کاغائب غیرمفقو دہونا

8....اختلاف دارين كى وجهسے حق زوجيت ادانه كرسكنا

9....شو ہر کاوطی پر قاور نہ ہونا کیعن عنین ہونا

10 .... شوہر کا مجنون ہونا

11 .... شو ہر کا جذام، برص، یا اس جیسے موذی مرض میں مبتلاء ہونا

12 ....غير كفومين نكاح كرنا

13....مهرمیں غیرمعمولی کمی

14 .... مرد کا اپنی حالت کے بارے میں عورت کو دھوکہ میں ڈال کر نکاح کرنا

15....خيار بلوغ

16 .... حرمت مصاحرت کی وجہ سے تفریق

17 ....فسادنكاح كى وجهسة تفريق

18 ....غيرمسلم حاكم سي فنخ نكاح

24

# ہرایک سبب کی تفصیل

# (۱) پہلاسبب۔زوجین میں شقاق پایاجانا

شقاق کامطلب ہے اتنااختلاف کہ میاں بیوی کا اب ساتھ رہنامشکل ہو

ان ۱۸ اراسباب میں سے سب سے اہم سبب شقاق ہے۔ شقاق نہ ہوتو جوان عورت بوڑھوں کے ساتھ ہزار بیار بول کے باوجود زندگی گزار لیتی ہے، اور شقاق ہوتو دوجوان پڑھے لکھے خوبصورت جوڑے بھی چند دن نہیں گزار سکتے ، اس لئے ان تمام اسباب میں بنیادی سبب شقاق ہے، اس لئے مجموعہ قوانین اسلامی ، زوجین میں شقاق پایا جانا ، دفعہ ۸۲، ص ۱۷۰۰، اور حیلہ ناجزہ کی ترتیب کے خلاف میں نے شقاق کو پہلے لایا۔

شقاق کامعنی ہے پھٹن ، میاں بیوی میں اتن نفرت ہوجائے کہ دونوں کا آپس میں مل کر رہنا دشوار ہو جائے اس کوشقاق کہتے ہیں۔میاں بیوی میں شقاق ہوجائے تو اصلاح حال کے لئے دونوں جانب سے تعم متعین ہوں ، اور وہ دونوں کی شکا بیتی سن کر اس کو تمجھانے کی کوشش کرے ،لیکن بیر کار آمد نہ ہو تو تفریق کافیصلہ کرے۔

مجموعہ قوانین میں عبارت بیہ ہے۔ (الف) قاضی حکمین مقرر کرے گاتا کہ اصلاح کی صورت نکل سکے سکے (ب) اگر تحکیم کے باوجود اصلاح حال یا باہمی رضا مندی سے علیحدگی کی کوئی صورت نہیں نکل سکے تو قاضی بر بنائے شقاق زوجہ کے مطالبہ کی صورت میں تفریق کردے گا۔ (مجموعہ قوانین اسلامی ، باب

زوجين مين شقاق كايايا جانا، د فعه ۸ م. ۲۰۰)

### وجه:(۱)اس کے لئے آیت بیہ

- و ان خفتم شقاق بینهما فأبعثوا حکما من أهله و حکما من أهله ان يريد آ اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما حكيما \_(آيت ٣٥، سورة النساء ۴) اس آيت ميں ہے كدونوں كى جانب سے هم بول جوفي ملكر كر حضرت امام مالك كنزديك يه في مله نافذ بو گاموطاء امام مالك كي عبارت يہ قال مالك و ذالك احسن ما سمعت من اهل العلم ان الحكمين يجوز قولهما بين الرجل و امراته في الفرقة و الاجتماع \_(مؤطاء امام مالك، باب ماجاء في الحكمين ، ص ٥٢٧)

اس میں ہے کہ کمین جمع بھی کر سکتے ہیں اور تفریق بھی کر سکتے ہیں۔

وجه: (۱)....اس کی وجه حضرت عبدالله بن عباس قال بعثت انا و معاویة حکمین ، فقیل لنا ان رأیتما ان تجمعا جمعتما ، و ان رأیتما ان تفرقا فرقتما ، قال معمر و بلغنی ان الذی بعثهما عثمان \_ (مصنف عبدالرزاق ، باب الحکمین ، جسادس ص ۳۹۹ ، نمبر ۱۹۲۹ ارسنن بیهی ، باب الحکمین فی الشقاق بین الزوجین ، جسابع ، ص ۱۹۹۹ ، نمبر ۱۹۲۸ ) اس قول صحابی میں ہے کے مکمین کوتفریق کرنے کا بھی حق ہے

(۲).....ا تول صابی می به عن عبیدة السلمانی قال شهدت علی بن ابی طالب، و جائته أمرأة و زوجها، مع كل واحد منهما فئام من الناس فأخرج هؤلاء حكما من الناس، و هؤلاء حكما، فقال علی للحكمین أتدریان ما علیكما ؟ ان رأیتما ان تضرقا فرقتما و ان رأیتما ان تجمعا جمعتما فقال الزوج أما الفرقة فلا فقال علی كذبت و الله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك و علیك، فقالت المرأة

د ضیت بکتاب الله تعالی لی و علی " (مصنف عبدالرزاق، باب انگمین ، ج سادس، صدیت بکتاب الله تعالی لی و علی " و (مصنف عبدالرزاق ، باب انگمین ، فی الشقاق بین الزوجین ، ج سابع ،ص ۴۹۸ ، نمبر ۱۳۷۸)

اس قول صحابی میں ہے کہ مکمین کوتفریق کرنے کا بھی حق ہے

کوئی وجہ نہ ہوصرف آپس میں دل نہ ملتا ہو، اور آبیندہ ملنے کی کوئی سبیل نہ ہوتب بھی تفریق کی جاسکتی ہے، اس كا ثبوت اس مديث مي ب-عن ابن عباس انه قال جائت امراة ثابت بن قيس الى رسول الله عَلَيْكُ فقالت يا رسول الله اني لا اعتب على ثابت في دين و لا خلق و لكنى لا أطيقه ، فقال رسول الله عُلَيْكُ فتردين عليه حديقته ؟ قالت نعم ( بخارى شريف، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، ص٩٣٣، نمبر٥٦٧٥ رابن ماجة ، باب المختلعة يأ خذ ما أعطاها، ص ۲۰۵۲، نمبر۲۰۵۷) اس حدیث میں ہے کہ شوہر کا دین اور اخلاق اچھے تھے کیکن دلنہیں مل رہاتھا تو آپ نے خلع کی اجازت دی،اوروہ نہ کرے یا مجبور کرے تو قاضی تفریق بھی کراسکتا ہے۔(۲)اس حدیث میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اتت النبي عَلَيْسِهُ فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتب عليه في خلق و لا دين و لكني أكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله عُلَيْكُ أتريدين عليه حديقته ؟ قالت نعم قال رسول الله عَلَيْكِ البِهِ البِهِ الحديقة و طلقها تطليقة \_ ( بخارى شريف، باب الخلع وكيف الطلاق فيه ص ٩٣٣٠ ، نمبر ۲۲۵ دراین ماجة ، باب الخنکعة یأ خذما أعطاها، ١٩٩٣، نمبر ٢٠٥٦)

فائده: امام شافعی کی دائے ہے کہ مکمین کوزوجین تفریق کرنے کاوکیل بنائے تب تو تفریق کرسکتے ہیں ورنہیں موسوعہ میں عبارت بہے۔قال و لیس که ان پیامرهما یفوقان ان دأیا الا بأمر النوج، و لا یعطیا من مال المرأة الا بأذنها ۔ (موسوعة امام شافعی، باب الحکمین ،ج احدی

عشرة ، ص ۱۶۸ نمبر ۱۸۸۱)

اس عبارت میں ہے کہ زوجین وکیل بنائے تب تفریق کرسکتا ہے ورنہ ہیں۔

موسوعه ميں بي بھى ہے۔ و اذا كان الخبر يدل على ان معنى الآية ان يجوز على الزوجين و كالة الحك على جواز و كالة الحك على جواز الوكالات و كانت هذه الآية للوكالات اصلا ولله اعلم ۔ (موسوعة امام شافع في بالشقاق بين الزوجين ، ج عاشرة ،ص ٥٠٠٩ ، نمبر ٥٨٠٤) اس عبارت ميں ہے كه ميال بيوى وكيل بنائے تب اس كوتفريق كرانے كاحق ہوگا۔)

وجه: (۱) انکی دلیل یول تابعی ہے۔ عن عطاء قال له انسان أیفرقان الحکمان؟ قال لا الا ان یجعل الزوجان ذالک بایدهما ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الحکمین، جسادی، صحمین تفریق نہیں کرسکتے، مگریہ کہ زوجین اس کوتفریق سپر دکر وسلے۔ مگریہ کہ زوجین اس کوتفریق سپر دکر وسلے۔

لیکن حاکم کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو کرسکتا ہے، موسوعہ کی عبارت ہے۔قال: فان اصطلح النوجان و الا کان علی الحاکم ان یحکم لکل واحد منهما علی صاحبه بما یلزمه من حق فی نفس و مال و ادب ۔ (موسوعة امام شافعی ،باب الحکمین ،جاحدی عشرة ،س ۱۲۸، نمبر کارت میں ہے کہ حاکم زوجین پرکوئی فیصلہ کرنا چاہے تو کرسکتا ہے۔

فائده: امام ابوصنیفه گیرائے ہے کہ ممین کوتفریق کرنے کاحق نہیں ہے، صرف اصلاح کرنے کا حق ہے۔

وجه : (۱) آیت کا اندازیه بے کے ممین صرف اصلاح کرسکتے ہیں ، آیت کودیکھیں۔ و ان خفت م شقاق بینه ما فأبعثوا حکما من أهله و حکما من أهله ان يريد آ اصلاحا يوفق الله

بینه ما ان الله کان علیما حکیما ۔ (آیت ۳۵ سورة النسائ ) اس آیت میں ہے کہ دو نول اصلاح کی کوشش کر ہے تو اصلاح ہوسکتی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تفریق نہیں کر سکتے ہمرف اصلاح کر سکتے ہیں۔ اصلاح کر سکتے ہیں۔

(۲) اس قول تا بعی میں بھی ہے۔ سمع الحسن یقول یحکمان فی الاجتماع و لا یحکمان فی الاجتماع و لا یحکمان فی الاجتماع و لا یحکمان فی الفوقة . (مصنف عبدالرزاق، باب الحکمین ، جسادس مص ۱۹۲۵، نمبر ۱۹۲۵ ارسنن بیجتی ، باب الحکمین فی الشقاق بین الزوجین ، جسابع ، ص ۲۹۸ ، نمبر ۱۹۲۷) اس قول تا بعی میں ہے کہ حکمین کے ہاتھ میں تفریق کرانا نہیں ہے کہ حکمین کے ہاتھ میں تفریق کرانا نہیں ہے

نوت : یہاں مسئلہ مکمین کانہیں ہے، بلکہ قاضی کا ہے کہ تفریق کراسکتا ہے،اور قاضی میاں بیوی دونوں کا اولی الا مرہے، جوحالات دیکھ کرفیصلہ کریں گے،اور بعض مرتبہاس کی سخت ضرورت بڑجاتی ہے۔

# (۲) دوسراسبب۔شوہرمیاں بیوی کاحق ادانہ کرے

یہ دوسرے درجہ درجے کا اسباب فٹنے ہے، شقاق کا سب سے بڑا اثر اسی پر پڑتا ہے۔ نان نفقہ دے رہا ہے کین قدرت کے باوجود حقوق زوجیت ادائہیں ادا کرتا ہے [ وطی نہیں کرتا ہے ] تو اس سے بھی عورت تفریق ہے، کیونکہ کھانا پینا تو کسی طرح بھی حاصل کرسکتی ہے، تفریق نے تو نکاح کیا ہے، کیونکہ کھانا پینا تو کسی طرح بھی حاصل کرسکتی ہے، حقوق زوجیت کہاں سے حاصل کرے گی! اس لئے اگر شوہر حق زوجیت ادائہیں کرتا تو قاضی کے یہاں سے اس پر تفریق نے سے ماصل کرے گی! اس لئے اگر شوہر حق زوجیت ادائہیں کرتا تو قاضی کے یہاں سے اس پر تفریق نے ہے۔

مجموعة قوانين اسلامی کی عبارت به ہے ترک مجامعت اور بیوی کومعلقه بنار کھنا بھی تفریق کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ (مجموعة قوانین اسلامی ،شوہر کا حقوق زوجیت ادانه کرنا ، دفعه ۲۵ -۱۹۲)

وجه: (۱) اس آیت میں اس کا ثبوت ہے

1- و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة و ان تصلحوا و تتقوا فان الله كان غفوراً رحيما \_(آيت ١٢٩، سورة النباع)

اس آیت میں ہے کہ شوہر بیوی کومعلق نہ چھوڑے [ یعنی نہ جماع کرے اور نہ طلاق دے]، بلکہ اس کی اصلاح کرے اور میل ملاپ کرکے اصلاح نہیں کرسکتا ہے تو عورت کوجدا کردے۔

(٢) اس حدیث میں ہے کہ وطی نہ کرسکنے پر آپ نے خلع کا حکم فرمایا

2 - عن عائشة قالت جاء ت امرأة رفاعة الى النبى عَلَيْكُ فقالت كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلاقى فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وانما معه مثل هدبة الثوب

فتبسم رسول الله عَلَيْكِمُ فقال أتريدين أن ترجعي الى رفاعة ؟ لاحتى تذوقى عسيلته ويسلوق عسيلته ويسلوق عسيلتك. (مسلم شريف، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقه ثلاثا لمسلم شريف، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقه ثلاثا لمسلم شريف، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمسلم من الله من المسلم من المسلم على طاقت نبيل تحى تو آپ ني كروائى - (٣) ايلاء من چار ماه تك وطى نه كرن برطلاق واقع بهوجاتى ہے - يهال بھى وطى نه كرن تو تفريق كرانے كاحق بونا جائے من الله على منا جائے علی الله علی منا جائے علی الله ع

3-[ا]اس آیت میں اس کا شوت ہے۔ للذین یؤلون من نسائھم تربص اربعة اشهر فان فاء وا فان الله علیم. (آیت ۲۲۷ میرة البقرة ۲۲ میرة البقرة ۲۲ میرة البقرة ۲۲ میردة البقرة ۲) آیت کی وجہ سے۔

4-[7] اثر میں ہے کہ چار ماہ گزرنائی طلاق ہے۔قلت لسعید بن جبیر اکان ابن عباس یقول اذا مضت اربعة اشهر فهی واحدة بائنة ولا عدة علیها و تزوج ان شاء ت قال نعیم. (دارقطنی ،کتاب الطلاق ،جرالع ،ص ۱۳۳۸ ،نبر ۱۳۰۳ ، سر اللیم علی ،باب من قال عزم الطلاق انقضاء الاربعة الاشحر ،جسالع ،ص ۱۲۲ ،نبر ۱۵۲۲ ارمصنف عبدالرزاق ،باب الایلاء ،جسادی مادی مصلام ،نبر ۱۱۲۳ ،نبر ۱۲۲۳ ، میل و کہ چار مہینے گزرنے سے ہی طلاق با کہ ہوجائے گی۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ چار ماہ تک وطی نہیں کیا تو تفریق کرانے کا حق ہوگا۔

۲\_حق ادانه کرے

# جماع کراناعورت کااصلی حق ہے۔

[ا]اس اثر میں اس کا ثبوت ہے

۔عن ابی سلمة بن عبد الرحمن ان امرأة جائت عمر فقالت: زوجی رجل صدق یقوم اللیل و یصوم النهار ، و لا أصبر علی ذالک قال فدعاه فقال لها من کل أربعة أیام یوم ، و فی کل أربع لیال لیلة ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب تن المرأة علی زوجهاوفی کم تناق؟، ج سابع ، ص کاا، نمبر ۱۲۱۴) اس اثر میں ہے کہ جوان کے لئے ہر چارروز میں عورت کووطی کرانے کاحق ہے۔

[7] عن زيد بن أسلم قال بلغنى ان عمر ابن الخطاب جائته امرأة فقالت ان زوجها لا يصيبها فأرسل الى زوجها فجاء فسأله فقال قد كبرت و ذهبت قوتى فقال عمر أتصيبها فى كل شهر مرة ؟ قال فى اكثر من ذالك قال عمر فى كم ؟ قال أصيبها فى كل شهر مرة قال عمر اذهبى فان فى ذالك ما يكفى المرأة \_(مصنفعبدالرزاق، بابحت المرأة على زوجها وفى كم تثناق؟، جسالع ، ص كاا، نبر ١٢٦١)

اس اثر میں ہے کہ بوڑھے آدمی سے ہرطہر میں ایک مرتبہ عورت کو وطی کرانے کاحق ہے۔[س] اخبر نبی من اصدق ان عمر "و هو يطوف سسمع امراة و هي تقول:

تطاول هذا الليل و اخضل جانبه و أرقني اذا لا خليل ألاعبه

فلولا حذار الله لا شئي مثله لزعزع من هذا السرير جوانبه

فقال عمر فما لك؟ قال أغربت زوجى منذ اربعة أشهر، وقد اشتقت اليه فقال أردت سوء ا؟ قالت معاذ الله قال فاملكى عليك نفسك فانما هو البريد اليه

فبعث اليه ثم دخل على حفصة فقال انى سائلك عن امر قد أهمنى فأفرجيه عنى فى كم تشتاق المرأة الى زوجها ؟ فخفضت رأسها ، فاستحيت فقال فان الله لايستحيى من الحق ، فاشارت بيدها ثلاثة أشهر ، و الا فأربعة ، فكتب عمر الا تحبس الجيوش فوق اربعة أشهر . (مصنف عبدالرزاق، بابح المرأة على زوجها وفى كم تثاق؟، جمايع ، م كاا، نبر ١٢٦٣)

اس قول صحابی میں ہے کہ غائب کے شوہر کو چار ماہ تک غائب رہنے کی اجازت ہے، اور چار ماہ کے اندراندروطی کر لے تو تفریق کی اجازت نہیں ہے۔[۴] دوسری روایت میں ہے فسال عمر حفصة کم تصبر المرأة من زوجها؟ فقالت ستة أشهر ، فکان عمر بعد ذالک يقفل بعوثه لستة اشهر . (مصنف عبدالرزاق، باب تن المرأة علی زوجها وفی کم تفتاق؟، ج سالح ، صالح ،

اس انر میں ہے کہ غائب کے شوہر کوزیادہ سے زیادہ چھ ماہ تک غائب رہنے کی اجازت ہے، اس کے اندراندروطی کرناضروری ہے۔ اوراگروطی نہ کر ہے تو قاضی کے ذریعہ تفریق کراسکتی ہے۔

# (m) تیسراسبب۔ استطاعت کے باوجودنفقہ بیس دیتا ہے

شوہرکواستطاعت ہے کہ نان ونفقہ دے کیکن وہ دیتانہیں ہے،اورعورت کے پاس نفقہ کا کوئی انتظام نہیں ہے،اور نہوہ بغیر نفقہ کے زندگی گزار سکتی ہے، توالی سخت مجبوری میں قاضی کے پاس درخواست دے کر تفریق کرواسکتی ہے۔اور بہ تفریق طلاق رجعی قرار پائے گی۔ (مجموعہ قوانین اسلامی ، باب شوہر کا استطاعت کے باوجود نفقہ نہ دینا ، دفعہ نمبر ۹ کے،ص ۱۹۸ حیلہ ناجزہ، باب تھم زوجہ متعنت فی العققہ ،ص

مالکیدکاند جب بیہ ہے۔ و لھا الفسخ ان عجز عن نفقة حاضرة لا ماضیة۔ (مخضرالخلیل، باب فی النفقة بالنکاح والملک والقرابة ،ص ۱۷۰) اس عبارت میں ہے کہ نفقہ ندد ہے سکتا ہوتو موجودہ نفقہ کی وجہ سے تفریق کے نفقے سے نہیں۔

وجه: (۱) لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مماء اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا مآء اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ـ (آيت ٤، سورة الطلاق ٢٥٠) اس آيت من اشاره بحكم بيوى يرخرچ كرنا جائد

(۲) اس حدیث میں ہے کہ تورت پرخرج کرو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ خرج نہ کر ہے تو تفریق کرواسکتی ہے۔ عن حکیم بن معاویة القشیری عن ابیه قال قلت یا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا علیه ؟ قال ان تطعمها اذا طعمت و تکسوها اذا اکتسیت او اکتسبت و لا تضرب الوجه و الا تقبح و لا تهجر الا فی البیت ۔ (ابوداود شریف، باب فی حق المرا قعلی زوجها میں ۴۰۹، نمبر ۲۱۳۲)

(٣) اس مديث بين بحى بـ عن جده معاوية القشيرى قال أتيت رسول الله عَالَيْكُ قال

فقلت ما تقول فی نسائنا ؟ قال أطعموهن مما تأكلون و اكسوهن مما تكتسون و لا تصربوهن و لا تقبحوهن \_ (ابوداودشریف،باب فی حق الراً قالی زوجها، ص ۱۳۸۰، بر۲۱۲۲) اس حدیث میں ہے کہ بیوی کونان نفقہ دو \_ اور مجبوری ہوتو تفریق کرواسکتی ہے۔

# (۷) چوتھاسبب۔شوہرنفقہاداکرنے سےعاجزہے

شو ہرکے پاس نان نفقہ ہواور نہ دیتو اس کوشو ہر کا نفقہ نہ دینا کہتے ہیں ،اور یہاں یہ ہے کہ شوہر کے پاس نفقہ ہے، یہ ہیں وہ اس سے عاجز ہے۔اس صورت میں بھی اگر عورت کے پاس کوئی انتظام نہ ہواور وہ مجبور ہوتو قاضی سے تفریق کرواسکتی ہے (مجموعہ تو انین اسلامی شوہر کا ادائیگی نفقہ سے عاجز ہونا ، دفعہ ۸ میں 199)

۔ حضرت امام مالک کامسلک بیہے۔ و لھا الفسخ ان عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية۔ ( مخضر الخلیل ، باب فی النفقة بالنکاح والملک والقرابة ،ص • ۱۷) اس عبارت میں ہے کہ نفقہ نہ دے سکتا ہوتو موجودہ نفقہ کی وجہ سے تفریق کرواسکت ہے، ماضی کے نفقے سے نہیں۔

**وجه**: (۱) اوپر کے جتنے دلائل ہیں اسکے علاوہ بیدلیل ہے۔

(۲) سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ قال يفرق بينهما قال قلت : سنة ؟ قال نعم سنة \_ (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، ج سالع ، ص اك، نمبرع ۵۰،۲۲۱ رمصنف ابن ابی شيبة ، باب ما قالوا فی الرجل يتجزعن نفقة امراؤته بجرعلی ان يطلق امرا أته ام لا ، واختلافهما فی ذالک ، جرالع ، ص ۱۷ انجر ۱۹۰۹) اس اثر ميس م که خرج کرنے کانه بوتفريق کردی جائے گی۔

(۳) عن حساد قبال اذا لم يجد الرجل ما ينفق على امراته فرق بينهما ـ (مصنف عبر الرزاق، باب الرجل لا يحد ما ينفق على امرأته، جسالع، صاك، نمبر ۲ ۱۲۴۰) اس اثر ميں ہے كه خرج كرنے كانه بوتفريق كردى جائے گى ـ

**فائدہ**: حنفیہ کااصل فتوی ہے ہے کہ عورت قرض لیتی رہے ، اور تفریق نہ کرائی جائے۔

وجه: (۱) انکی دلیل بیہ کہ تفریق کرنے سے شوہر کا نقصان ہے جو نفقہ نہ ادا کرنے سے زیادہ بڑا نقصان ہے۔اس لئے تفریق نہیں کی جائے گی اور نفقہ کا نقصان قرض لینے سے پورا ہوجائے گا۔اس لئے عورت کوکوئی بڑا نقصان نہیں ہو

ا(۲) اثر میں ہے۔ عن الحسن قال اذا عجز الرجل عن نفقة امرأته لم يفرق بها .وقال النظام ا

اس اٹر سے معلوم ہوا کہ میاں ہوی میں تفریق نہ کرائے بلکہ عورت شوہر کے ذمے قرض کیتی رہے

(۳) حضرت ابوسفیان کی ہیوی کی حدیث بھی مشدل بن سکتی ہے جس میں حضرت ابوسفیان پورا نفقہ نہیں دیتے تھے تو آپ نے فرمایا۔ خدی مایک فیسک وولدگ بالمعروف ۔ (بخاری شریف، باب اذالم ینفق الرجل فللمر اُ قان تا خذ بغیرعلمہ ما بیکفیھا وولدھا بالمعروف ، ص۸۰۸نمبر۵۳۱۵)

باب اذالم ینفق الرجل فللمر اُ قان تا خذ بغیرعلمہ ما بیکفیھا وولدھا بالمعروف ، ص۸۰۸نمبر۵۳۱۵)

ہوتی ہے اس دور میں شوہر کے ذمے قرض لینا مشکل ہے اور اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے عورت مجبور ہوتی ہوتی ہوتو تفریق کرادے ۔

## (۵) یا نجوال سبب۔ بیوی کوسخت مار پیٹ کرتا ہے۔

اگر شوہر بیوی کو برا بھلا کہے، ایسی گالی دے جوعورت کے لئے انتہائی تحقیراوراذیت کا باعث ہو، یاسخت مار پٹائی کرے، یابار بارکرتا رہے جس سے زندگی گزارنامشکل ہوجائے تو اس کوتفریق کروانے کاحق حاصل ہوگا۔ (مجموعہ قوانین دفعہ ۱۹۹)

وجه: (١)عن حكيم بن معاوية القشيرى عن ابيه قال قلت يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال ان تطعمها اذا طعمت و تكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت و لا تنضرب الوجه و لا تقبح و لا تهجر الا في البيت ( ابوداودشريف، باب في حق المرأة على زوجها، ص٩٠٩، نبر٢١٨) (٢) اس مديث مي بحى بـعن جده معاوية القشيرى قال أتيت رسول الله عَلَيْتِهُ قال فقلت ما تقول في نسائنا ؟ قال أطعموهن مما تأكلون و اكسوهن مما تكسون و لا تضربوهن و لا تقبحوهن \_ (ابوداودشريف، باب في حق المرأة علی زوجھا،ص•۱۳،نمبر۲۱۴۴) ان دونوں حدیثوں میں ہے کہ عورت کو نہ سخت مار مارے ،اور نہ بری گالی دے۔(۳)اس حدیث میں ہے کہ عورت کواتنا مارا کہاس کا باز وتوڑ دیا تو حضور یے اس کوعورت كوجداكرنے كے كئے فرمايا، حديث بيرے۔ عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها فأتت النبي عَلَيْكُم بعد الصبح فاشتكته اليه فدعا النبى عُلَيْكُم ثابتا فقال خذ بعض مالها و فارقها فقال ويصلح ذالك يا رسول الله؟ قال نعم قال فاني أصدقتها حديقتين و هما بيدها فقال النبي عُلْنِينَ خَدْهِما فَفَارِقَها فَفَعَل (الوداودشريف،باب في الخلع، ص٣٢٣، نمبر ٢٢٢٨) (٢) اور

آیت پی جو مارنے کا حکم ہے وہ تھوڑا مار ہے جس سے عورت کی اصلاح ہوجائے ،لیکن ایک مار جو اذبیت ناک ہواور جس سے زندگی گزارنا مشکل ہوجائے ممنوع ہے۔آیت بیہ۔ و النہ ی تخافون نشوز هن فعظوهن و اهم جروهن فی المصاجع و أضربوهن فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا. (آیت ۳۲ سورة النہ کی) کا ترجمہ ہے تھوڑا بہت مار پٹائی کرے اس قول تا بعی میں اس کا ثبوت ہے . عن قتاصة فی قوله و اضربوهن (آیت ۳۲ سورة النہ کی میں اس کا ثبوت ہے . عن قتاصة فی قوله و اضربوهن (آیت ۳۲ سورة النہ کی میں اس کا ثبوت ہے . عن قتاصة فی قوله و اضربوهن (آیت سے ۳۳ سورة النہ کی میں اس قول تا بعی میں ہے کہ ضرب غیر مبرح مارے۔ اور او پر کی صدیث سے مادس میں میں اس قول تا بعی میں ہے کہ ضرب غیر مبرح مارے۔ اور او پر کی صدیث سے زیادہ مارنے پر تفریق بی لے گ

#### 39

#### (۲) چھٹاسبب۔شوہرمفقودالخبر ہے

مفقو دالخبر:اس غائب کو کہتے ہیں جس کا کوئی پیۃ نہ ہو،اور نہاس کی موت وحیات کی کوئی خبر ہو۔اگر کسی خاتون کا شوہراس طرح لا پتہ ہوتو اس کوقاضی کے ذریعہ نکاح فٹنح کرانے کا اختیار ہے۔

[۱]اباگرعورت کے پاس نفقے کا انتظام ہواورمعصیت میں مبتلاء ہونے کا شدیدخطرہ ہوتو جارسال تک انتظار کرنے اور شو ہر کو تلاش کرنے کی مہلت دی جائے گی۔

[۲] اوراگرعورت کے پاس نفتے کا کوئی انتظام نہ ہو، یا معصیت اور گناہ [ زنا] میں مبتلاء ہونے کا خطرہ ہوتو ایک سال تک تلاش کرنے کی مہلت دی جائے گی ،اس کے بعد شوہر کے مرجانے کا فیصلہ کیا جائے گا ورعورت کوعدت و فات جارمہینے دس روزگز ار کریہلے شو ہر سے چھٹکارا دے دیا جائے گا[۳]پس اگر اس جنتجو کے درمیان شوہرآ گیا، یعنی ایک سال کی مہلت کے وقت ایک سال کے اندر، اور حیار کی مہلت کے وقت جارسال کے اندر آگیا تو درخواست خارج کر کے بیوی شوہر کودے دی جائے گی ،اور اگر دوسرے شوہر سے شادی کے بعد آیا تب بھی ایک فتوی یہی ہے کہ بیوی پہلے شوہر کا ہی ہے۔ ( مجموعہ قوانين اسلامي، دفعه ٧٥/ص١٩٥ رحيله ناجزه، باب حكم زوجه مفقور، ص٥٩)

**وجه**: (۱) چارسال تک انتظار کیاجائے گااس کی دلیل بیقول صحابی ہے

\_ عن ابي عثمان قال اتت امرأة عمر بن الخطاب قال استهوت الجن زوجها فامرها ان تتربص اربع سنين ثم امر ولي الذي استهوته الجن ان يطلقها ثم امرها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا . (دارقطني ، كتاب الزكاح ، ج ثالث ، ص ١٦٨ ، نمبر٣٨٠ سنن تلبيه في ، باب من قال تنتظر اربع سنين ثم اربعة الشحر وعشرا ثم تحل ،ج سابع ،ص٢٣٢، نمبر ١٩٤١م مصنف عبد الرزاق، باب التي لاتعلم مهلك زوجها، ج سابع ، ٣٠ نبير ١٢٣٦٥) اس قول صحابي سيمعلوم هوا كه

جارسال گزار کرموت کا فیصلہ دیا جائے گا۔

(۲) اس قول صحابی میں ہے۔انہ شہد ابن عباس و ابن عمر "تذاکر اامر أة المفقود فقالا تربیص بنفسها أربع سنین ثم تعتد عدة الوفاة ثم ذکروا النفقة فقال ابن عمر لها نفقتها لحبسها نفسها علیه۔ (رسن للبہقی،باب من قال تنظر اربع سنین ثم اربعۃ اشہروعشرائم تحل نفقتها لحبسها نفسها علیه۔ (رسن للبہقی،باب من قال تنظر اربع سنین ثم اربعۃ اشہروعشرائم تحل ،جسابع، مسلم ۱۵۵۲۹) اس قول صحابی سے معلوم ہوا کہ مفقود کے مال میں سے اس کی بیوی برخرج کیا جائے گا۔

(۳) اس اتا ابعی میں بھی ہے۔ عن قتادہ قال اذا مضت اربع سنین من حین توفع امرأة الم مفقود امرها انه یقسم ماله بین ورثته ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب التی التعلم محلک زوجها، جسابع بس ۱۲ بغیر ۱۲۳۷) اس تول تا بعی میں بھی ہے کہ چارسال کے بعدموت کا حکم لگایا جائے گا۔ اور مجبوری میں ایک سال کی مہلت دی جائے گی اس کی دلیل بی تول تا بعی ہے (۱) و قال ابن المسیب اذا فقد فی الصف عند القتال تربص امرأته سنة، و اشتری ابن مسعود جاریة فالت مس صاحبها سنة فلم یجده . (بخاری شریف، باب حکم المفقو دفی المه ومالہ صحاحه، بغیر ۱۲۹۵) اس تول تا بعی میں ہے کہ مفقود کی بیوی کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔ (۲) عن ابن المسیب قال اذا فقد فی الصف تربصت سنة و اذا فقد فی غیر الصف فأربع عن ابن المسیب قال اذا فقد فی الصف تربصت سنة و اذا فقد فی غیر الصف فأربع مسنین۔ (مصنف عبدالرزاق، باب التی التعلم محلک زوجھا، جسابع بس ۲۷ بغیر ۱۲۳۷) اس تا بعی میں بھی ہے کہ قال کے صف میں بھوتو ایک سال کی مہلت دی جائے گی ، اس پر قیاس کر کے مجبوری کے میں بھی ہے کہ قال کے صف میں بھوتو ایک سال کی مہلت دی جائے گی ، اس پر قیاس کر کے مجبوری کے وقت ایک سال کی مہلت دی جائے گی ، اس پر قیاس کر کے مجبوری کے وقت ایک سال کی مہلت دی جائے گی ، اسی پر قیاس کر کے مجبوری کے وقت ایک سال کی مہلت دی جائے گی ، اسی پر قیاس کر کے مجبوری کے وقت ایک سال کی مہلت دی جائے گی ، اسی پر قیاس کر کے مجبوری کے وقت ایک سال کی مہلت دی جائے گی ، اسی پر قیاس کر کے مجبوری کے وقت ایک سال کی مہلت دی جائے گی ، اسی پر قیاس کر کے مجبوری کے وقت ایک سال کی مہلت دی جائے گی ، اسی پر قیاس کر کے مجبوری کے وقت ایک سال کی مہلت دی جائے گی ، اسی پر قیاس کر کے مجبوری کے وقت کی میں کو تو ایک کی میں کر کے مجبوری کے دی کو تو کے گی کی میں کی میں کی جائے گی ، اسی پر قیاس کر کے مجبوری کے دو تو کی خوال کے سال کی میں کر کے مجبوری کے دو تو کی کو تو کے گی اسی پر قیاس کر کے میں کر کر کے میں کر کر کے میں کر کے میں کر کے کر کر کے کر کر کے میں کر کے میں کر کے ک

[۳] حضرت امام ما لک گامسلک بیہے۔عام حالات میں چارسال کی مہلت دی جائے اور مجبوری ہوتو ایک سال کی مہلت دی جائے اور مجبوری ہوتو ایک سال کی مہلت دی جائے گی مخضر الخلیل کی عبارت بیہے ولنوجة السمفقود: الرفع

ُ کے بعد موت کا حکم لگایا جائے گا۔

للقاضى، و الوالى ، و والى الماء ، و الا فلجماعة المسلمين فيؤجل الحر أربع سنين ان دامت نفقتها \_( مخضر ليل العلامة الشيخ فليل بن اسحاق المالكى، باب فصل في مسائل زوجة المفقو د، ص ١٦٣) اس عبارت ميں ہے كہ مفقو دالخبر كے بارے ميں عام حالات ميں چإرسال

رو اعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين .... و في الفقد بين المسلمين بعد انفصال الصفين .... و في الفقد بين المسلمين و الكفار بعد سنة بعد النظر \_(مختر المعلمة الشيخ المين و الكفار بعد سنة بعد النظر \_(مختر المعلمة الشيخ المين مسائل زوجة المفقود م ١٦٩٠)

اس عبارت میں ہے کہ مسلمانوں کے جنگوں کے درمیان میں گم ہوا ہوتو صف ختم ہوتے ہی موت کا حکم لگایا جائے گا...اورمسلمانوں کے درمیان یا کفار کے درمیان گم ہوا ہوتو غور کرنے کے بعدا یک سال کے بعد موت کا حکم لگایا جائے گا

موطاءام ما لک میں تول صحابی ہے۔ ان عمر بن الخطاب قال ایما امراة فقدت زوجها فلم یدر این هو فانها تنتظر اربع سنین ثم تعتد اربعة اشهر و عشر اثم تحل قال مالک وان تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها او لم یدخل بها فلا سبیل لنزوجها الاول الیها ۔ (موطاءامام مالک، بابعدة تفقد زوجها، ص۵۲۳) اس قول صحابی میں ہے کہ مفقود کی بیوی کوچارسال کی مہلت دی جائے گی ، اور عدت ختم ہونے کے بعد دوسر سے شوہر نے نکاح کیا اور دخول کیا پھر پہلا شوہر آیا تو یہ بیوی پہلے شوہر کنہیں ملے گی۔

حفیه کامسلک بیہ کے مثوم کے مرنے کا کوئی قرینہ نہ ہوتو عام حالات میں 120 ایک سوئیں برس کے بعد شوم کی موت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ قدوری کی عبارت بیہے۔ فاذا تسم له مائة وعشرون سنة من یوم ولد حکمنا بموته ، و اعتدت امراته و قسم ماله بین ورثته الموجودین فی

ذالک الـوقـت \_ (الشرح الثمیر کاللقد ورک، باب کتاب المفقود، ج نانی بس ۲۲۲، نمبر ۱۲۵۳ اس عبارت میں ہے کہ ایک سوپیں برس میں موت کا فیصلہ کر ہے۔ کیوں کہ آدی زیادہ سے زیادہ ایک سوپیں برس میں موت کا فیصلہ کر ہے۔ کیوں کہ آدی زیادہ سے زیادہ ایک سوپیں برس کے بعدیقیٰی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ شو ہر مر چکا ہوگا۔ امام شافعی کا مسلک بھی یہی ہے، موسوعہ کی عبارت ہے۔ لا تعتبد امرات المحقق و دے والمد تنہ تعتبد من یوم استیقنت و فاته و اللہ مفقود و لا تنکح ابدا حتی یأتیها یقین و فاته ، ثم تعتبد من یوم استیقنت و فاته و تر ثه ہے کہ یقین کی خبر جب تک نہ آجا ہے امرات المفقود، جامدی عشرة بس ۱۹۲۳، نمبر ۱۹۲۲) اس عبارت میں ہے کہ یقین کی خبر جب تک نہ آجا ہے موت کا فیصلہ نہ کرے۔

وجه :(١) انكى دليل بيحديث ٢-عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها النحبو\_(دانقطني،كتبالكاح،ج ثالث،ص ٢١٧،نمبر٣٨٠ ٣٨ رسنن للبيه هي ، باب من قال امرأة المفقو دامرأتة حتى يأتيها يفين وفاته، ج سابع ، ص ١٣١١، نمبر ١٥٥٦٥) اس حدیث میں ہے کہ یقینی خبر آنے تک مفقو د کی بیوی ہے ،اوریقینی خبر نہ آئے تو ایک سوہیں سال میں ہم عمر مرتے ہیں اس لئے ایک سومیس سال کے بعد موت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ (۲) اس قول صحابی میں بھی الكا ثبوت معدد ابن جريح قال بلغنى ان ابن مسعود وافق عليا على انها تنتظره ابدا. (مصنف عبدالرزاق، باب التي لاتعلم مهلك زوجه، جسابع بص ٦٧ بمبر ١٢٣٨١) اس قولصحابي ہے معلوم ہوا کہ وہ ہمیشہ مفقو د کا انتظار کرے گی۔ (۲) اس قول صحابی میں ہے کہ پہلا شوہر آ جائے تو بیوی پہلے شوہرکا ہے۔عن علی فی امرأة المفقود اذا قدم وقد تزوجت امرأته هی امرأته ان شاء طلق وإن شاء امسك ولا تخير (سنن للبيه في ،باب من قال امرأة المفقو دامرأته في ياً تيها يقين وفاته، ج سابع ،ص ٣١١، نمبر١٥٥٢ رمصنف عبد الرزاق ،باب يجيء الاول وقد مات الآخر، جسابع بس ۲۸، نمبر ۱۲۳۸۸) اس قول صحابی میں ہے کہ پہلاشو ہرآ جائے تو بیوی پہلے شو ہر کی

ہوگی۔

نوٹ :اس دور میں ملک کی دوری کی وجہ سے شوہر چھپ جاتا ہے، مثلا بیوی برطانیہ میں ہے، اور شوہر پاکستان میں ہے، آپس کے اختلاف کی وجہ سے شوہر چھپ گیا اور کوئی پیتنہیں دیتا ہے، بعض مرتبہ دوسری شادی کرکے زندگی گزار نے لگتا ہے، اور پہلی بیوی سے کوئی رابط نہیں رکھتا، ایسی صورت میں ان دونوں میں [۱] شقاق بھی ہے، [۲] نفقہ نہ دینا بھی ہے، [۳] حق زوجیت ادانہ کرنا ہے [۴] اور مفقود بھی ہے اس لئے قاضی اینی صواب دید برجلدی تفریق کرسکتا ہے۔

#### (۷) ساتوال سبب شوهر کاغائب غیرمفقو د ہونا

غائب غیر مفقود: وہ ہے کہ جس کا زندہ ہونا معلوم ہو، کیکن اس کا پیتہ معلوم نہ ہو، یا پیتہ بھی معلوم ہو کیکن نہ بیوی کے پاس آتا ہونہ اس کو بلاتا ہواور نہ اس کا نفقہ ادا کرتا ہو، جس سے عورت سخت بنگی اور پریشانی میں مبتلاء ہو، ایسی صورت میں عورت اس ظالم شوہر سے نجات کے لئے قاضی کے یہاں تفریق کی درخواست کی وصولی کے بعد:

(الف) بیوی کوقاضی حکم کرے گا کہ وہ گواہوں اور حلف کے ذریعہ غائب شوہر سے اپنا نکاح اوراس پر نفقہ کا وجوب ثابت کرے ، اس طرح کہ وہ مجھ کونفقہ دیکر نہیں گیا ہے ، اور نہ اس نے نفقہ بھیجا ہے ، نہ یہاں کوئی انتظام کیا ہے ، نہ میں نے معاف کیا ہے۔

(ب) نکاح اوروجوب نفقہ کے ثبوت کے بعد قاضی اس شخص کے پاس حکم بھیجے کہ یا تو خود حاضر ہوکراپنی بیوی کے حقوق ادا کرو، یا اس کو بلالو (بشر طیکہ عورت کے وہاں جانے میں کوئی خطرہ نہ ہو) یا وہیں سے انتظام کردو، ورنداس کوطلاق دے دو، اگرتم نے ان باتوں میں سے کوئی بات نہ کی تو پھر ہم خودتم دونوں میں تفریق کردیں گے۔

قاضی ا پنایے محم دو ثقۃ آدمیوں کے ذریعہ اس کے پاس بھیج ،اس طرح کے محم نامہ حوالہ کرنے سے پہلے ان کو پڑھ کر سنادے اور حوالہ کرتے ہوئے کہے کہ غائب شوہر کے پاس لے جاؤاور اس سے جواب طلب کرو۔ جو کچھوہ تحریری یا زبانی جواب فی یا اثبات میں دے اس کوخوب محفوظ رکھنا تا کہ واپس آکر اس پر شہادت دے سکو، اگر وہ کچھ جواب نہ دے تو اس کی شہادت دینا، (زبانی جواب احتیاط کے طور پر لکھ لے تاکہ اس پر شہادت دے سکے )۔ اگر غائب ایسی جگہر ہتا ہے جہاں آدمی جھیجنے کا انتظام ممکن نہ ہوتو مجبوری کے وقت ڈاک کے ذریعے تھم بھیجنا بھی کافی ہے، اور وہ نہ ہوسکے تو فون کرے (بشر طیکہ کہ شوہر کی

آ واز پہیا نتا ہو،اور بدیقین ہوکہ بداسکے شوہر کی آ واز ہے)

، با استهارد کے ماصل و سے کہ کسی نہ کسی میں کہ میری ہوں نے تفریق کی درخواست دی ہے ، اوراس بیت کہ کسی نہ کسی طرح شوہر کواس کاعلم ہو کہ میری ہوی نے تفریق کی درخواست دی ہے ، اوراس بارے میں شوہر کا جواب، اور دجان معلوم کرے، اور شکایت کے دفعیہ کاپوراموقع دے۔اب اگر شوہر نے قاضی کے حکم کی تغیل کرتے ہوئے ہوی کے نان نفقہ کی ادائیگی شروع کردی ، یا کسی عزیز وا قارب، یا اجبی شخص نے عورت کے نفقه کی کفالت کرلی تو فیھا ، اور اگر بیتمام حربے ناکام ہو گئے اور عورت کی کفالت کی کوئی صورت نہیں رہی تو قاضی اب سے مزید ایک ماہ یا پنی صوابد ید پراس سے پھوزیادہ دن کی مہلت دینے کے بعد عورت کے مطالبہ پر تفریق کردے ، اور بیتفریق طلاق رجعی قرار پائے گی ، اب عورت عدت گزار کر نکاح کر سکتی ہے۔ (مجموعہ قوانین اسلامی ، دفعہ ۱۹۷۸ میں ۱۹۷ حیلہ ناجز ہ ، باب عورت عدت گزار کر نکاح کر سکتی ہے۔ (مجموعہ قوانین اسلامی ، دفعہ ۱۹۷۸ میں ۱۹۷ حیلہ ناجز ہ ، باب عمر مفقو د ، صلاح کے

وجه : (۱) اس قول صحابی مین اس کا ثبوت ہے۔ نا عبید الله بن عمر عن نافع قال کتب عمر الی أمراء الاجناد فیمن غاب عن نسائه من أهل المدینة فامر همأن یو جعوا الی نسائهم اما ان یفار قوا و اما ان یبعثوا بالنفقة فمن فارق منهم فلیبعث بنفقة ما ترک رمصنف ابن ابی شیبة ، من قال علی الغائب نفقة فان بعث والاطلق ، جرائع ، ص ۵۵۱، نمبر ۱۹۰۱ ۱۹۰۸ مصنف عبد الرزاق ، باب الرجل یغیب عن امرانه فلا ینفق علیها ، جسائع ، ص ۵۰، نمبر ۱۲۳۹۸) اس قول صحابی میں ہے کہ نفقہ دے ، یا تفریق کرے۔

اس صورت میں [ا] شقاق ہے۔[۲] حق زوجیت کی ادائیگی نہیں ہے۔[۳] نان نفقہ کی ادائیگی نہیں ہے،اس کے دلائل اوپر ہے،اس کے اس کی اصلاح کی صورت نہ ہونے پر قاضی تفریق کرواسکتا ہے،ان سب کے دلائل اوپر گزر چکے ہیں۔

## (۸) آگھوال سبب۔اختلاف دارین کی وجہ سے حق زوجیت ادانہ کرسکنا

یہاں اختلاف دارین کا مطلب بینیں ہے کہ ایک دارالاسلام ہواور دوسرا دارالحرب ہو، بلکہ مطلب بیہاں اختلاف دارین کا مطلب بینیں ہے کہ دوملکوں کے درمیان ویزے کا سٹم ہو، اور ویزہ نہ ملنے کی وجہ سے میاں بیوی کا ایک ساتھ گزارنامشکل ہو، مثلا بیوی برطانیہ کی ہے، اس کی شادی ہندوستانی لڑ کے کے ساتھ ہوئی، لیکن اب ویزا نہیں مل رہا ہے، اور شو ہرطلاق بھی نہیں دیتا ہے اور ضلع کے لئے بھی تیار نہیں ہے تو ، تفریق کرانے کی گنجائش ہوگی۔

وجه: (۱) نان ونفقہ کی اوانہیں ہورہا ہے، اور تی زوجیت کی اوانہیں ہورہا ہے، اس لئے اوپر کے دلکل سے تفریق کی گنجائش ہوگی۔ (۲) اس آیت میں اس کا اشارہ ہے۔ یہ ایہا اللہ ین آمنوا اذا جاء کم المومنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بایمانهن فان علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن الی الکفار لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن وأتوهم ما انفقوا ولا جناح علیہ کم ان تنکحوهن اذا اتیتموهن اجورهن ولا تمسکو بعصم الکوافر. آیت اسورة المحتق ۲۰ اس آیت میں ہے کہورت دارالحرب سے ہجرت کر کے دارالاسلام آئے تو اس کووالیس نہرے، بلکہ اس سے نکاح کر لے، یہاسی وقت ہوسکتا ہے جبکہ میاں یوی کا نکاح ٹوٹ چکا ہو، اس آیت کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف دارین سے نکاح ٹوٹ سکتا ہے، یا تفریق کر وائی جاسکتی ہے، کیونکہ اب حقوق زوجین ادانہیں ہوسکتا۔

### (۹) نواں سبب ۔ شوہر کا وطی برقا در نہ ہونا لیعنی عنین ہونا کوشش کے باوجودوطی پرقدرت نہ ہو

وطی پر قدرت نہ ہونے کی متعدد صورتیں ہیں

[ا] ذكر كثابوام [مقطوع الذكرم]

[۲] آلہ تناسل اتنا حجھوٹا ہے کہ اس کے باعث وہ صحبت پر قا درنہیں ہے۔

**وجه**: (۱)عنین کے بحث میں سارے دلائل گزر چکے ہیں،۔

(۲) پرا ترجی ہے۔ عن عمر بن الخطاب انه قال فی العنین یوجل سنة فان قدر علیها والا فرق بینه ہما ولها المهر وعلیها العدة. (سنن للبہتی، باب اجل العنین جسالع، ص ۱۹۸ بہر ۱۹۸۹ ارمصنف عبد الرزاق، باب اجل العنین، جسادس مص ۲۰۰۹، نمبر ۱۲۸۷ که اردار قطنی، کتاب النکاح، ج ثالث، ص ۱۱۱، نمبر ۲۵ ۲۵ اس قول صحابی سے معلوم ہوا کہ حاکم کے پاس معاملہ لے جانے کے وقت سے ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔ اس مدت میں صحبت کے قابل ہو جائے تو ٹھیک ہے درنہ ورت کے مطالبے پرتفریق کردی جائے گی۔ بھر عورت کوم بھی ملے گا اوراس پر جائے تو ٹھیک ہے درنہ ورت کے مطالبے پرتفریق کردی جائے گی۔ بھر عورت کوم بھی ملے گا اوراس پر

عدت بھی لازم ہوگی۔ کیونکہ خلوت سیحہ ہو چکی ہے۔ (۳) اس تول صحابی میں عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے۔ ان عمر وابن مسعود قضیا بانھا تنتظر به سنة ثم تعتد بعد السنة عدة المطلقة وهو احق بامرها فی عدتها۔ (مصنف عبدالرزاق، باب اجل العنین ،جسادس، ص۲۰۰، نمبر ۲۲۰۰ مصنف ابن ابی شیخ ، ۱۲۳ ما قالوا فی امرا و العنین اذا فرق بینهما علیها العدة ؟ ،جرا بع ،ص ۲۵۰، نمبر ۱۸۲۵، نمبر ۱۸۷۹) اس اثر میں ہے کہ ایک سال کی مہلت دے جائے پھر تفریق کرادی جائے۔

#### (۱۰) دسوال سبب ۔ شوہر کا مجنون ہونا

شوہر کے جس جنون سے بیوی کے جسم وجان کوخطرہ لاحق ہوسکتا ہے وہ جنون موجب تفریق ہے۔ لیکن شوہر کے جس جنون سے بیوی کے جسم وجان کوخطرہ لاحق ہوسکتا ہے وہ جنون موجب تفریق ہے۔ لیک سال کی مہلت دیگا ،اس کے بعد بھی افاقہ نہ ہوااور بیوی علیحدگی جا ہے تو قاضی تفریق کردے گا۔ (مجموعہ قوانین اسلامی ، دفعہ ۲۷، ص ۱۹۵؍ حیلہ ناجزہ ، باب تھم زوجہ مجنون مصا۵)

**وجه**: (۱) ان بیار یوں کی وجہ سے استفادہ مشکل ہوگا جو اصل مقصود ہے۔ اس لئے شوہر کوجد اکرنے کی اجازت ہوگی اس طرح عورت کو بھی گنجائش ہوگی کہ وہ نکاح فنخ کروائے (۲) حضور نے برص کی وجہ سے بیوی کو علیحدہ کیا تھا۔ عن ابن عمر ان النبی علیہ تزوج امرأة

من بنى غفار فلما ادخلت عليه راى بكشحها بياضا فناء عنها وقال ارخى عليك

فحلى سبيلها ولم ياخذ منها شيئا\_ (سنن للبيهقى،باب مايردبه النكاح من العيوب، حسابع،

ص ۱۳۲۸ نمبر ۱۳۲۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عیب کی وجہ سے بیوی کوعلیحدہ کرسکتے ہیں

(٣)عن ابن عباس قبال قبال رسول الله اجتنبوا في النكاح اربعة الجنون والجذام والبرص . (دارقطني ،كتاب النكاح ، ج ثالث ،نمبر ٣٦٢٨)

(۴) عن سعید بن السمسیب قال قضی عمر فی البرصاء و الجذماء و المجنونة اذا دخل بها فرق بینهما و الصداق لها لمسیسه ایاها و هو له علی ولیها . (دار قطنی کتاب النکاح، ج ثالث، ص ۱۸۵، نمبر اسلاس اللیه فی ، باب مارد به النکاح من العیوب، ج سابع ، ص النکاح، خ ثالث، ص ۱۸۵، نمبر اسلاس سند معلوم مواکه ان عیوب کی وجه سے میاں بیوی میں تفریق کی میس تفریق کی

•ا۔شوہر مجنون ہے

جاسکتی ہے۔

(۵) اس صدیت میں بھی ہے۔ سمعت ابا هریرة یقول قال رسول الله عَلَیْتِ الاعدوی و لا طیر۔ قو لا صفر و فر من المجذوم کما تفر من الاسد. (بخاری شریف، باب الجذام، ۹۰۰، نمبر ۷۰۷) اس صدیت میں ہے کہ جذام سے شیر کی طرح بھا گو، جس سے اشارہ ہے کہ جسمر دیا عورت کوجذام ہواس کوجدا کرسکتے ہو۔

(۲) شوہرکوامساک بالمعروف کرناچاہئے، اوران بیاری کی وجہ سے وہ نہ کرسکا تو احسان کے ساتھ چھوڑ دینا چاہئے، اس آیت میں اس کا ثبوت ہے۔الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔(آیت ۲۲۹،سورة القرة ۲)

(2) اذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف و لا تسمسكوهن ضرارا لتعتدوا (آيت ٢٣١، سورة البقرة ٢) ان آيول مين بهامساك بالمعروف ندكر سكوتو احسان كساته حجور دو داور شو براحسان كساته مجور تا تو قاضى اس كا قائم مقام بهوكر تفريق كروائي كالد

## (۱۱) اگیار ہواں سبب۔ شوہر جذام، برض، یااس جیسے موذی مرض میں مبتلاء ہے

اگر شوہر جذام، برص، یااس جیسے موذی مرض میں نکاح کے بعد مبتلاء ہوا توعورت کی درخواست پر قاضی تحقیق حال اور ثبوت نثری کے بعد شوہر کوایک قمری سال علاج کی مہلت دیگا، اس کے بعد بھی اگرافاقہ نہ ہوا اور بیوی پھر تفریق کا مطالبہ کرے تو قاضی تفریق کر دیگا۔ (مجموعہ قوانین اسلامی ، دفعہ ۵۵، ص مہور)

**وجه**: اس کی دلیل مجنون کے تحت میں گزر چکی ہے۔ وہاں دیکھیں۔

اگر شوہر نکاح سے پہلے ان امراض میں مبتلاء تھا اور عورت کو بھی پہلے سے اس کاعلم تھا، اس کے باوجود عورت نے نکاح کیا تو اب اسے تفریق کے مطالبے کاحق حاصل نہ ہوگا۔

**وجه**: (۱) مرض کوجانتے ہوئے نکاح کیاہے اس لئے عورت اس مرض اور اس کے نقصان سے راضی تھی اس لئے اب اس کوتفریق کاحق حاصل نہیں ہوگا۔

(۲) اس تول تا بعی میں اس کا ثبوت ہے۔قلت عطاء أرأیت ان أقدمت امراۃ علی رجل و هی تعلم انه لا یأتی النساء؟ قال لیس لها کلامه و لا خصومته هو أحق بها۔ (مصنف عبدالرزاق، باب المرأة تنكح الرجل وهي تعلم أنه عنين ، جسادس، ۲۰۲۰، نمبر ۲۰۷۵) اس قول تا بعی میں ہے کہ پہلے سے عنین ہونا معلوم ہو پھر بھی نکاح کیا تو اب اس کوتفریق کاحق نہیں ہوگا ، اس طرح بیا امراض ہونا معلوم ہوتو اس کوتفریق کاحق نہیں ہوگا ۔

لیکن اگرعورت کواس کاعلم نہیں تھا اور شادی ہوگئ تو عورت کو قاضی کے یہاں درخواست دیکر نکاح فنخ کرانے کاحق ہوگا،اس کی دلیل مجنون کے تحت میں گزرچکی ہے۔

#### (۱۲) بار ہواں سبب نے بر کفومیں نکاح کر دیا

غیر کفومیں نکاح کی کئی صورتیں ہیں اور ہرایک کا الگ الگ حکم ہے اس کودیکھیں:۔

[۱] باپ یا دادا پورے ہوش حواس کی حالت میں اور پوری خیرخواہی ، دور بینی اور عاقبت اندیش کے ساتھ نا بالغ اولا دکی مصالح اور اس کی بھلائی کوسامنے رکھتے ہوئے اس کا نکاح ایسی جگہ کردیں جو معاشرت میں اس کا ہم بلہ نہ ہوتو اس کا نکاح منعقد ہوگا اور لازم بھی رہے گا۔ (مجموعہ قوانین اسلامی ، دفعہ ۲۹ میں ۱۸۸)

وجمه: (۱) باپ اوردادا کونابالغ اولاد کے نکاح کرانے کاحق ہے، اور مصلحت اور خیر خواہی کوسامنے ر کھتے ہوئے نکاح کیاہے اس لئے بیز نکاح منعقد ہوگا ،اور فٹنح کرانے کاحق بھی نہیں ہوگا ، ہاں نفقہ ادانہ کرتا ہو، یاحق زوجیت ادا نہ کرتا ہو، یا شقاق ہوتو ان بنیا دوں پر قاضی سے تفریق کرا جا سکتا ہے کفو کی بنیا دیر نکاح فشخ نہیں کراسکتا۔ کیونکہ ان دونوں میں شفقت کامل بھی ہے اور عقل کامل بھی ہے (٢) اس قول تابعي مي ہے۔عن عطاء انه اذا انكح الرجل ابنه الصغير فنكاحه جائز و لا طلاق له . (سنن للبيه قي ، باب الاب يزوج ابنه الصغير، جسابع ، ص٢٣٢، نمبر ١٣٨١م مصنف ابن ابی شیبة ۱۲ فی رجل یز وج ابنه وهوصغیرمن اجاز ة ، ج ثالث بص ۴۴۴۹ بنبر ۱۲۰۰۹) اس قول تا بعی میں ہے کہ باپ نے نابالغ بیٹے کی شادی کرائی تو اس کوطلاق دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی خیار بلوغ نہیں ملے گا۔اوراسی میں دادا بھی داخل ہوگا۔ (۳) حضرت ابوبکڑنے اپنی نابالغہاڑ کی حضرت عا كَثُرُ كَلُ شادى حضور سے كروائى اور موجى كئى۔عن عائشة ان النبى عَلَيْكُ تزوجها وهى بنت ست سنين وادخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعا (بخارى شريف، باب النكاح الرجل ولده الصغارص ا22نمبر١٣٣٥مسلم نثريف، باب جواز تزويج الاب البكر الصغيرة ص

۲۵۲ نمبر۳۲۲ ۱۳۲۸ اس حدیث میں چھسال کی نابالغ لڑکی کی شادی باپ نے کروائی اور زکاح ہو گیا۔

[۲] بالغ لڑکا اپنا نکاح الیی جگه کر لے جومعاشرت میں اس سے بہت نیچے ہو۔ تب بھی اس کا نکاح منعقد ہوگا،اور لازم بھی ہوگا، کفو کی بنیا دیرولی اس کی تفریق نہیں کراسکتا۔

وجه: (١) بالغ لڑ کے کواپنا نکاح کرنے کاحق ہے، اس لئے اس کوشخ نہیں کرایا جاسکتا ہے

۔(۲)جب بالغ لڑکی اپنا نکاح خود کرسکتی ہے تو لڑکا کیوں نہیں کرسکتا۔ لڑکی کی دلیل آ گے آرہی ہے

[<sup>m</sup>] باپ دادا کے علاوہ دوسراولی نابالغ لڑ کے بالڑ کی کا نکاح ایسی جگہ کرد ہے جومعا شرت میں اس کے

مساوی نه ہو،تو بیزنکاح ہی منعقد نہیں ہوگا۔

وجه: (۱) کیونکہ باپ دادا کے علاوہ ولیوں کو کفو میں نکاح کرانے کا اختیار ملتا ہے، اس کئے غیر کفو میں نکاح کرانے سے منعقد ہی نہیں ہوگا۔

(۲) بیوی اور شوہر کی طبیعت ملنی ضروری ہے۔اور بیہ کفوہوتب ہی ہوسکتا ہے۔اس کئے کفو میں شادی کرنا چاہئے۔البتہ غیر کفو میں شادی کر بے توضیح ہے ،لیکن تفریق کاحق ہوگا۔

(۳) عن جابر بن عبد الله قال وسول الله عَلَيْكِ لا تنكحوا النساء الا الاكفاء و لا ينوجهن الا الاولياء، و لا مهر دون عشرة دراهم ر (دارقطنی، باب كتاب النكاح، ح ثالث، ص ۱۲۵، نمبر ۳۵۵۹ رسنن بيهی، باب اعتبار الكفائة، ح سابع بص ۲۱۵، نمبر ۲۵۵۹ ) اس حديث مين مي كه كفومين بي شادى كر د

(٣) عن عائشة قالت قال رسول الله مَلْنَظِيمُ تخيروا لنطفكم وانكحوا الاكفاء وانكحوا الاكفاء وانكحوا الدي عن عائشة قالت قال رسول الله مَلْنِهِ تخيروا لنطفكم وانكحوا الاكفاء وانكحوا اليهم. (ابن ماجه شريف، بإب الاكفاء ص ١٩٦٨ نبر ١٩٦٨ ناس مديث مين بحى به كه كفو مين نكاح كرو، جس كامطلب بيه به كه غير كفومين

نکاح کیاتو تفریق کرانے کاحق ہوگا (۵) کتب عدر بین عبد العزیز فی الیتیمین اذا زوجا وهدما صغیران انهما بالخیار . (۲) دوسری روایت میں ہے .عن ابن طاؤس عن ابیه قال فی الصغیرین هما بالخیار اذا شبا (مصنف ابن الیشیۃ • الیتیمۃ تزوج وحی صغیرة من قال لھا الخیارج ثالث ، صهم بالخیار اذا شبا (مصنف ابن الی شیۃ • الیتیمۃ تزوج وحی صغیرة من قال لھا الخیارج ثالث ، صهم بنبر ۱۵۹۹۵/۱۵۹۹۵) اس قول تابعی میں ہے کہ یتیم کی اوریتیمہ کی شادی کرائی ہوگی۔ اس لئے ان کے مان کے علاوہ نے ہی شادی کرائی ہوگی۔ اس لئے ان کوخار فنخ ملے گا۔

[<sup>17</sup>] باپ داداا بنی بے غیرتی ، لا پرواہی ، یالا کچ وغیرہ کی وجہ سے نا بالغ لڑکا ، یالڑ کی کے مصالح اوراس کی بھلائی کو پیش نظر رکھے بغیر یا نشہ کی حالت میں اس کا نکاح ایسی جگہ کر دے جواس کے ہم پلہ نہ ہو، تو اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا۔ (مجموعہ قوانین اسلامی ، دفعہ ۲۹ ہے ۱۸۹)

وجه : (۱) باپ دادا کومسلحت کے لئے نکاح کرانے کاحق دیا گیاہے،اور یہاں ظاہری مصلحت کے خلاف کیا اس لئے بیز نکاح ہی نہیں ہوگا۔

(۲) اس حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن عباس ان جاریة بکر اتت النبی عَلَیْتُ اللّٰہ فَدْ کُوت ان اباها زوجها وهی کارهة فحیرها النبی عَلَیْتُ اللّٰہ فَالْکِر ابودا وَدشریف، باب فی البکر یزوجها ابوها ولا بیتا مرها ص۲۹۲ نمبر ۲۹۷ دارقطنی ، کتاب النکاح ج ثالث، ص۱۲۳، نمبر ۱۵۵۷) اس حدیث میں ہے کہ رشتہ مناسب نہیں تھا تو حضور نے نکاح کے توڑنے کا اختیار دیا

(۳) اس مدیث میں ہے کہ نکاح کوتو ڑویا. عن ابسی هریرة ان خنساء بنت خذام انکحها ابسو ها و هی کارهة فاتت النبی عَلَیْ فلکرت ذالک له ، فرد نکاحها ، فتزوجها ابو لبابة بن عبد المنذر . (دارقطنی ،کتاب النکاح ، ج ثالث ، ۱۲۲ ا،نبر ۳۵۱۳) اس مدیث میں ہے کہ رشتہ مناسب نہیں تھا تو حضور نے اس کے نکاح کوتو ڑ دیا۔

[4] بالغدار کی اپنا نکاح ولی کی رضامندی کے بغیر غیر کفو میں کر لے تو نکاح منعقد ہوجائے گا، کیکن ولی عصبہ کو قاضی کے ذریعہ تفریق کرانے کاحق حاصل ہوگا۔ لیکن بیت اس وقت تک رہے گا جب تک کہ ولا دت نہ ہوئی ہو، یا جمل ظاہر نہ ہوا ہو، کیونکہ اس کے بعد نکاح توڑنے میں بیچ کا نقصان ہے۔

وجہ : (۱) لڑکی عاقلہ بالغہ ہے اور آزاد ہے اس لئے اپنا نکاح خود کرنے کاحق ہے، لیکن کفو میں نہ ہو نے کی وجہ سے ولیوں کو عار محسوس ہوسکتا ہے اس لئے اس عار کو دفعہ کرنے کے لئے قاضی کے ذریعہ تفریق کرانے کاحق ہوگا۔

(۲) آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خودوہ نکاح کرسکتی ہے۔ اذا طلقت مالنساء فبلغن اجلهن فلا تعصلوهن ان ین کحن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف (آیت۲۳۲، سورة البقرة۲) اس آیت میں ہے کہ عورتیں خودشادی کریں تواے اولیاء تم ان کومت روکو۔ جس سے معلوم ہوا کہوہ بغیراولیاء کے خودشادی کرسکتی ہیں

(۳) حدیث میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ ان اب اھر یو قان النبی علیہ قال لا تنکح الایم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن قالوا یارسول الله علیہ کیف اذنها؟ قال ان تسکت . (بخاری شریف، باب لائے الاب وغیرہ البکر والثیب الابرضاها، ص ۱۵۲۱، نمبر ۱۳۱۵، مسلم شریف ، استفذان الثیب فی النکاح بالنطق والبکر بالسکوت ، ص ۵۵۸ ، نمبر ۱۳۱۹، ۱۳۲۷ سر ۱۳۹۲ ساب ابوداؤد شریف ، باب فی الاستیمار، ۲۹۲ منبر ۲۹۲ منبر ۲۹۲ مرتر فذی شریف ، باب ما جاء فی استیمار البکر والثیب ، ص شریف ، باب ما جاء فی استیمار البکر والثیب ، ص شریف ، باب ما جاء فی استیمار البکر والثیب ، ص شریف ، باب ما جاء فی استیمار البکر والثیب ، ص شریف ، باب ما جاء فی استیمار البکر والثیب ، ص شریف ، باب ما جاء فی استیمار البکر والثیب ، ص شریف ، باب ما جاء فی استیمار البکر والثیب ، ص ۱۲۰ منبر ۱۷۰ ایک میں ہے کہ ثیب اور باکرہ سے جب تک اجازت نہ لے لی جائے تب تک کہ اصل حق عورت کو ہے۔ اس لئے بغیرولی کے بھی وہ شادی کر لئو شادی ہوجائے گ

(٣) دوسرى مديث مل عـعن خنساء بنت حذام الانصارية ان اباها زوجها وهي

ثیب فکرهت ذلک فاتت رسول الله فرد نکاحه، (بخاری شریف، باب اذ زوج الرجل ابنته وهی کارهة فنکاحه مردود، ص ا ۲۵، نمبر ۱۳۸۸ اوراؤد شریف، باب فی الثیب ص ۲۹۳ نمبر ۱۳۰۱ ابنته وهی کارهة فنکاحه مردود، ص ا ۲۵، نمبر ۱۳۸۸ اوراؤد شریف، باب فی الثیب ص ۲۹۳ نمبر ۱۳۰۱ اس حدیث میں ثیب ورت کا نکاح بغیر اس کی اجازت کے کیا تو آپ نے اس کورد کر دیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ نکاح کا اصل حق عورت کو ہے۔

کین غیر کفویس نکاح کرنے سے اولیاء کوتفریق کرانے کاحق ہوگاس کا ثبوت اس صدیث میں ہے (۵) صدیث میں اس کی صراحت ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ عن عائشة قالت قال دسول اللہ ایسما امرأة نکحت بغیر اذن موالیها فنکاحها باطل ثلاث مرات فان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها فان تشاجروا فالسلطان ولی من لاولی له. (ابوداؤدشریف، فالمهر لها بما اصاب منها فان تشاجروا فالسلطان ولی من لاولی له. (ابوداؤدشریف، باب فی الولی سا۲۰۸ مراح عبارت ہے۔ عن اب موسی قال باب فی الولی سالم کا المراح عبارت ہے۔ عن اب موسی قال قال دسول الله علیہ المراح الا بولی . (تر ندی شریف، باب ما جاء لا نکاح الا بولی ، (تر ندی شریف، باب ما جاء لا نکاح الا بولی ، سرا ۱۱۰ الرائن ماج شریف، باب لا نکاح الا بولی ، سرا ۱۲۰ نبر ۱۸۵ ) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔

[۲] بالغار کی اور ولی دونوں نے بشرط کفائت نکاح کیایا شوہر کے ایسے بیان پرجس میں اس نے اپنے کو کفوظا ہر کیا ، اس کو کفوشہ کھر نکاح کیا گیا ، اور بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ کفونہیں ہے تو ان صور توں میں ولی اور اس بالغہ دونوں کو خیار کفاءت حاصل ہوگا اور قاضی کے ذریعہ نکاح فنخ کرایا جاسکے گا۔

**وجه** :(۱) کیونکه اس نے دھوکا دیا ہے، اور حقیقت میں لڑکی یاولی راضی نہیں تھے۔(۲) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الشوری قبال لو ان رجالا أتى قوما فقال انى عربى فتزوج اليهم فوجدوه مولى ، کان لهم أن يردوا نكاحه ، و ان قال أنا مولى فوجدوه نبطيا رد النكاح ۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب الأكفاء ، جسادس ، سادس ، سر ۱۲۳۸ ، نبر ۱۰۳۲۸ ) اس قول تا بعى ميں

ہے کہ دھوکا دیکر نکاح کیا تو نکاح تو ڈوانے کاحق حاصل ہے۔

[2]باپ یادادانابالغ اولادکانکاح کفاءت کی شرط پر یا کفاءت کے بارے میں فریق ثانی کے بیان پراعتاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کردیں، پھر اس کے خلاف ظاہر ہوا تو باپ دادا کوعدم کفائت کی بنیاد پر قاضی کے ذریعہ تفریق کاحق حاصل ہوگا، بلکہ اولا در جس کا نکاح باپ دادانے کیا ہے ) اگر بالغ ہو چکی ہے اور اس کے بلوغ سے پہلے باپ دادانے عدم کفاءت ظاہر ہونے کے بعد اس نکاح پر رضامندی ظاہر نہیں کی تو اولا دکو بھی عدم کفاءت کی بنیاد پر قاضی کے ذریعہ حق تفریق حاصل ہوگا۔ البتہ عدم کفوکی بنا پر ولادت نہ ہونے تک ، یاحمل ظاہر نہ ہونے تک تفریق کاحق حاصل ہوگا، کیونکہ اس کے بعد نکے کا نقصان ہے۔ (مجموعہ قوانین اسلامی ، دفعہ ہے ہے ۔ ۱۹

**وجه**:اس کی دلیل وہی ہے جونمبر ۲ میں گزرا کہ دھوکا دیا ہے،اس لئے تفریق کرانے کاحق ہوگا۔

## (۱۳) تیرہواں سبب۔مہرمیں غیرمعمولی کمی کردی

بالغہ لڑکی نے اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیرایسے مہر پر کرلیا جومہمثل سے بہت کم ہے تو ولی عصبہ کوئ ہوگا کہ مہمثل پورا کرائے ،اگر شوہر مہرمثل پورا کرنے پر راضی نہ ہوتو ولی قاضی کے ذریعہ تفریق کراسکتا ہے۔ (مجموعہ قوانین اسلامی ، دفعہ اے ص ۱۹۱)

**وجه** : عرب میں مہمثل سے بہت کم ہوناعار کی چیز ہے اس لئے ولی کم مہر سے راضی نہیں ہوگا اس لئے عار کودور کرنے کے لئے تفریق کرواسکتا ہے۔

## (۱۲)چودھواں سبب۔مرد نے اپنی حالت کے بارے میں عورت کودھو کہ میں ڈال کرنکاح کرلیا

اگرکسی نے اپنے خاندان، عقیدہ، یا پی مالی حالت یعنی مہر ونفقہ پرقدرت کے بارے میں غلط بیانی کی اورلڑکی والوں کودھوکہ میں ڈال کرنکاح کرلیا تو عورت کوقاضی کے ذریعہ فنخ نکاح کے مطالبہ کاحق ہوگا، اورقاضی اس بنیاد پر ببوت شرع کے بعد تفریق کرسکتا ہے۔ (مجموعہ تو انین اسلامی، دفعہ ۲۰۲۸، ۲۰۲۳)

وجه: عن الشوری قال لو ان رجلا أتی قوما فقال انی عربی فتزوج الیہم فوجدوہ مولی ، کان لھم أن يودوا نکاحه، و ان قال أنا مولی فوجدوہ نبطیا رد النکاح ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الا کفاء ، جسادس، ص۱۲۲، نبر ۱۲۸۸) اس قول تا بعی میں ہے کہ دھوکا دیکرنکاح کیاتو نکاح تو ٹروانے کاحق حاصل ہے۔

#### (١٥) يندر هوال سبب خيار بلوغ

نابالغ لڑکا، یا نابالغہلڑ کی کا نکاح باپ اور دا داکے علاوہ کوئی دوسراولی کفومیں بھی کردی تو بالغ ہونے پر دونوں کو خیار بلوغ حاصل ہوگا، خواہ نکاح باقی رکھیں یا قاضی کے ذریعہ منح کرالیں۔ (مجموعہ قوانین اسلامی، دفعہ ۲۲، ص۱۹۲)

وجه: (۱) باپ اوردادا کے علاوہ میں یا تو عقل ناقص ہوگی مثلا ماں ولیہ بے تو شفقت کاملہ ہے کیک عقل ناقص ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ چے جگہ پر نکاح نہیں کرایا۔ اس لئے نکاح تو ڑنے کاحق دیا جائے گا۔ اور قاضی ، بھائی ، چچایا چچاز ادبھائی نے شادی کرائی تو ان لوگوں میں عقل تو ہے لیکن شفقت کاملہ نہیں ہے اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ چے جگہ پر نکاح نہیں کرایا۔ اس لئے بالغ ہونے کے بعد نکاح تو ڑنے کاحق ہوئے کے مساتھی کو تو ڑنے کاحق ہوئے زندگی کے ساتھی کو تریل کا ختیارہو

(۲) قول تابعی شراس کا ثبوت ہے۔ کتب عمر بن عبد العزیز فی الیتیمین اذا زوجا فی الیتیمین اذا زوجا فی النجیار .

### (١٢) سولہواں سبب حرمت مصاحرت کی وجہ سے تفریق

اگر بیوی نے دعوی کیا کہ شو ہر کے مرداصول وفروع میں سے کسی نے اسے شہوت کے ساتھ چھو یا ہے، یا شو ہر نے میر سے اصول وفروع مؤنث میں سے کسی کو شہوت کے ساتھ مس کیا ہے اور شو ہر نے بیوی کے اس بیان کی تصدیق کردی یا شو ہر کے انکار کی صورت میں بیوی نے قاضی کی عدالت میں گواہوں کے ذریعیوں کو تاب شو ہر کی افروں کے درمیان دائمی حرمت پیدا ہوگئی اب شو ہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو یہ کہہ کر کہ ہر میں نے تہ ہیں چھوڑ دیا ، علیحدہ کردے ، اس طرح کے چھوڑ دینے کو شریعت میں ہر متارکت ، کہتے ہیں ۔ اگر شو ہر اپنی تصدیق یا بیوی کے گواہ پیش کردینے کے باوجود متارکت سے گریز کر رہے تو قاضی نیابہ عن الزوج تفریق کردے گا، اور بیتفریق ظاہراً وباطناً دونوں طرح نا فذہوگی ۔ اور اگر شو ہر نے بیوی کے دعوی حرمت مصاحرت کو تسلیم نہیں کیا اور عورت گواہ بھی پیش نہ کر سکی تو قاضی مقدمہ کو خارج کردے گا۔ (مجموعہ تو انین اسلامی ، دفعہ ۸۲۰ می ۲۰۲۰ حیلہ نا جزہ ، باب حرمت مصاحرت مصاحرت کو تعلیم کا سالامی ، دفعہ ۲۰۵ میں ۲۰۰ میں ۱۲۰ میں مصاحرت کو اسلامی ، دفعہ ۲۰۵ میں ۲۰۰ میں ۱۲۰ میں مصاحرت کو میں مصاحرت کو میں مصاحرت کو میں میں مصاحرت کو تعلیم کی مصاحرت کو میں مصاحرت کو میں میں مصاحرت کو میں میں مصاحرت کو میں میں کردے گا۔ (مجموعہ تو انین اسلامی ، دفعہ ۲۰۵ میں ۲۰۰ میں ۱۲۰ میں کردے گا۔ (مجموعہ تو انین اسلامی ، دفعہ ۲۰۵ میں ۲۰۰ میں ۱۲۰ میں کو میں میں کردے گا۔ (مجموعہ تو انین اسلامی ، دفعہ ۲۰۵ میں ۲۰۰ میں ۲۰۰ میں کردے گا۔ (مجموعہ تو انین اسلامی ، دفعہ ۲۰۵ میں ۲۰۰ میں ۲۰۰ میں ۲۰۰ میں ۲۰۰ میں کردے گا۔ (مجموعہ تو انین اسلامی ، دفعہ ۲۰۰ میں ۲۰ میں ۲۰۰ میں ۲۰ میں ۲۰۰ میں ۲۰ میں ۲۰

حنفیہ کا مسلک بیہ ہے کہ [ا] شہوت کے ساتھ عورت کوچھونے ہے،

[7] شہوت کے ساتھ بوسہ لینے سے

[۳] شہوت کے ساتھ شرمگاہ کے اندر کے حصے کود کیھنے سے بھی حرمت مصاحرت ثابت ہوجائے گی ۱۳۸۰ اور زنا سے

[<sup>۵</sup>] اور نکاح سے بھی حرمت مصاحرت ثابت ہوجائے گی۔

وجه : (۱) انکی دلیل بیحدیث مرسل ہے۔عن ابسی هانسی قال قال رسول الله من نظر الی فرج امرأة لم تحل له امها و لا ابنتها۔ (مصنف ابن البیشیة ، ۱۸۸ الرجل یقع علی ام امرأته اوابئة

امراً ته ما حال امراً ته؟ ،ج ثالث ،ص ۲۹ م ،نمبر ۲۲۲۹ ارسنن للبیهقی ،باب الزنالا یحرم الحلال ،ج سابع ،ص ۲۷۷ ،نمبر ۱۳۹۹) اس حدیث مرسل سے پیۃ چلا کہ اجنبی عورت کا فرج دیکھ لیا تو حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی۔

(۲) عن مكحول قال: جرد عمر بن الخطاب جارية فنظر اليها ثم سأله بعض بنيه أن يهبها له ؟ فقال انها لا تحل لك (مصنف عبدالرزاق، باب ما يحرم الامة والحرة، جسادس، ص۲۲۲، نمبر ۱۸۸۱، نمبر ۱۸۸۱ مصنف ابن انی شیبة ۴۸ فی الرجل يجرد المرأة و يلتمسها من لا تحل لا بنه وان فعل الاب، ج ثالث، ص ۲۲۸، نمبر ۱۹۲۵) (۳) اس قول صحابی میں ہے کہ ستر کھولا اور شہوت كے ساتھ حضرت عرض نابت ہوگئ۔

(۳) عن ابر اهیم قال اذا قبل الرجل المرأة من شهوة ، أو مس ، او نظر الی فرجها لا تحل لأبیه و لا لابنه ر (مصنف عبدالرزاق، باب ما بحرم الامة والحرة ، جسادس ، ۲۲۳ ، نبر ۱۸۹۲ ، مرا مصنف ابن ابی شیبة ، ۱۸۹۸ لرجل یقع علی ام امرا ته اوابنة امرا ته ما حال امرا ته ؟ ، ج ثالث ، ص ۱۸۹۲ ، نبر ۱۹۲۳ ) ان دونول اثرول میں بھی ہے کہ مرد نے عورت کوشہوت سے بوسہ لے لیا ، یاشہوت سے جھولیا ، یاشہوت سے اس کی شرمگاہ کود کھ لیا تو اس سے حرمت مصاحرہ ثابت ہوجائے گی ، اب اسکے میٹے یا باپ کے لئے حلال نہیں ہے۔

فسائدہ : بعض حضرات کے یہاں وطی کرنے سے حرمت مصاحرہ ثابت ہوگی صرف شہوت کے ساتھ جھونے یا بوسہ لینے سے نہیں۔

وجه: انکی دلیل بیقول تا بعی ہے۔ عن المحسن و قتادہ قالا: لا یحرمها علیه الا الوطی ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب ما یحرم الامة والحرق، جسادس، ص۲۲۳، نمبر ۱۰۸۸۸) اس قول تا بعی میں ہے کہ وطی سے حرمت مصاحرہ ثابت ہوگی۔

فائده : امام شافعی : کے یہاں صرف نکاح سے حرمت مصاحرہ ثابت ہوگی ، موسوعہ میں عبارت بیہ -- و ما حرمنا على الآباء من نساء الابناء و على الابناء من نساء الاباء و على الرجل من امهات نسائه و بنات نسائه اللاتي دخل بهن بالنكاح فأصيب ، فاما بالزناء فلا حكم للزنا يحرم حلالا فلو زني رجل بامراة لم تحرم عليه و لا على ابنه و لا على ابيه\_ (موسوعه امام شافعيٌّ ، باب ما يحرم من النساء بالقرابة ، ج عاشر ، ١٨٥ ، نمبر ١٥٥٢٣) اس عبارت میں ہے کہ زنا سے حرمت مصاحرت ثابت نہیں ہوگی ،صرف نکاح سے ثابت ہوگی۔

وجه: (۱) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔عن عائشة انها قالت اختصم سعد بن ابی وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة بن ابي وقاص عهد الى انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخى يا رسول الله ولد على فراش ابى من وليدته فنظر رسول الله عُلَيْكُ الى شبهه فراى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجى منه يا سودة بنت زمعة **قــالــت فـلـم يـرسـو دـة قـط** \_(مسكم شريف، باب الولدللفراش وتو قي الشبهات بص• يهم، نمبر ۱۳۵۷ رسی ۱۳۷۱ سرابودا و دشریف ، باب الولدللفراش ،ص ۱۳۷۷ نبر ۲۲۷۳) اس حدیث میں جس کی فراش تھی اس کا بچہ ثابت کیا ،اورزانی کے لئے کہا کہاس کے لئے پتھر ہے، یانسب سے روکنا ہے ،اس کئے زنا سے حرمت مصاحرہ ثابت نہیں کیا۔

(٢) الآيت مين الكااثاره ٢- هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و کان ربک قدیوا ۔ (آیت۵۴ سورة الفرقان۲۵)اس آیت میں احسان کے طور پر د مادگی کے رشتے کو بیان فرمایا ہے،اس کئے حرمت مصاحرت نکاح سے ہی ثابت ہوگی

\_(٣) دوسرى مديث ميں ہے عن عائشة قالت سئىل رسول الله ﷺ عن رجل زنا

بامر أة فاراد ان يتزوجها او ابنتها ،قال لا يحرم الحرام الحلال انما يحرم ماكان بنالا بنكاح رسنن دارقطنی ،كتاب الزكاح ، ج ثالث ، ص ١٨٨ ، نمبر ١٨٨ سرت للبير قلی ، باب الزئالا بحرم الحلال ج سابع ،ص ٢٤٥ ، نمبر ١٣٩٦) اس حديث سے معلوم ہوا كه زنا سے حرمت مصابرت ثابت نہيں ہوگ ۔ كيونكه وه حرام ہوا درحرام حلال عورت كوحرام نہيں كرے گا۔ وه تو صرف نكاح كے ذريع حرام ہوگ ۔

(۳) و قبال عبکر مة عن ابن عباس اذا زنسی باخت امرأته لم تحرم علیه امرأته \_ ( بخاری شریف، باب ما بحل من النساء و ما بحرم، ص ۲۵ که بمبر ۵۰۱۵) اس قول صحابی میں ہے کہ بمبن کے زنا سے اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی ، جس سے معلوم ہوا کہ زنا سے حرمت مصاحرت ثابت نہیں ہوگی۔
گی۔

(۵) حنفیہ نے جتنے آثار اور قول صحابی پیش کئے ہیں، وہ اپنی باندی کے بارے میں ہیں، کہ اپنی باندی کوشہوت سے چھویا تو اس سے حرمت مصاحرہ ثابت ہوجائے گی، کیونکہ وہاں ملکیت کی وجہ سے نکاح کا رشتہ موجود ہے، اجنبی عورت کے بارے میں کوئی ایسا اثر نہیں ہے کہ اس کوچھو لے تو اس سے حرمت مصاحرہ ثابت ہوجائے گی۔

(۲) یے عقل کے بھی خلاف ہے کہ صرف جھونے سے حرمت کیسے ہوجائے گی ،اور بغیر قصور کے عورت کا بنابنایا گھر کیسے برباد ہوجائے گا۔

نسوت: عورت کے پاس کئی بچے ہوں اور کوئی گھر تو ڑنے کے لئے زنا کر کے باشہوت سے چھو کر حرمت مصاحرہ ثابت کر دیتو شدید مجبوری میں اس مسلک پڑمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے لئے حدیث موجود ہے۔

#### (١٤) ستر ہواں سبب فسادنکاح کی وجہ سے تفریق

نکاح فاسدہے مثلا[ا] بغیر گواہ کے نکاح کیا

،[۲] عورت دوسرے کی عدت میں تھی اور نکاح کرلیا،

[7] جوعورت نسبی طور پرحرام تھیں ، یا د مادگی کے رشتے سے حرام تھیں ، یا اب شہوت سے چھونے سے نکاح فاسد ہے ، ان نکاح فاسد ہو گیا ، یا دودھ پلانے کی وجہ سے حرام تھیں ان سے نکاح کرلیا تو بید نکاح فاسد ہے ، ان صورتوں میں زوجین پرمتارکت لازم ہے [ یعنی ایک دوسرے کوچھوڑ دینالازم ہے ] ، کیونکہ اصل میں نکاح ہی ہوا ، یا نکاح ہوا تھالیکن اب باقی نہیں رہا۔ اگر دونوں باہم جدانہ ہوں تو قاضی دونوں کے درمیان تفریق کراد ہے۔ (مجموعہ قوانین اسلامی ، دفعہ ۸۵ می ۲۰۲)

وجه : نکاح ہی نہیں ہواہے اس لئے قاضی اس نکاح کوبا قی نہیں رکھے گا۔

## (١٨) الهار موال سبب فيرمسلم حاكم سي فنخ نكاح

وجه: (۱) اس آیت میں ہے کہ اپنا مسلمان حاکم ہو۔ یحکم ذوا عدل منکم هدیا بالغ الکعبة۔ (آیت ۹۵، سورة المائدة ۵) اس آیت میں ہے کہ تمہار سے یعنی مسلمان میں سے عادل حکم ہو (۲) فاذا بلغن أجلهن فأمسکوهن بمعروفاو فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوا عدل منکم و اقیموا الشهادة لله۔ (آیت ۲، سورة الطلاق ۲۵) اس آیت میں ہے کہ تمہار مسلمان آدمی میں سے عادل کو گواہ بناؤ، اور غیر مسلم عادل نہیں ہوتا، اس لئے وہ گواہ بھی نہیں بن سکتا اور تکاح توڑنے کا حاکم نہیں بن سکتا اور تکاح توڑنے کا حاکم نہیں بن سکتا۔

(٣) ورمخاريس ب: و اهله اهل الشهادة) اى ادائها على المسلمين كذا فى المحواشى السعدية . و فى تفصيله ، و مقتضاه ان تقليد الكافر لا يصح . . قال فى البحر . و به علم ان تقليد الكافر صحيح ، و ان لم يصح قضاؤه على المسلم حال كفره . (ورمخار ، كتاب القضاء ، مطلب: الحكم الفعلى ، ج ثامن ، ص ٢٩) اس عبارت ميس به كه غير مسلم كافيصله خاص طور دين معامله مين مسلم كافيصله خاص طور دين معامله مين مسلم ان يرنا فذنهين موگا .

[7] دوسرا اصول بیہ کہ شوہر غیر مسلم حاکم کوطلاق دینے کایا نکاح فننے کرنے کاوکیل بنائے تو اس کے طلاق دینے کایا نکاح فننے ہوجائے گا، وکیل اس کے طلاق دینے ، یا فننخ نکاح کرنے سے طلاق واقع ہوجائے گا، اور نکاح فننخ ہوجائے گا، وکیل بنانے کے لئے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔

وجه : (۱) غیرمسلم کووکیل بنانے کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن جابر بن عبد الله انه سمعه

۱۸\_غیرمسلم حاکم

یحدث قال اردت الخروج الی خیبر فأتیت النبی عَلَیْ فسلمت علیه و قلت انی أردت الخروج الی خیبر ، فقال اذا أتیت و کیلی فخذ منه خمسة عشر وسقا فان ابتغی منک آیة فضع یدک علی ترقوقه رسننیه قی ،باب التوکیل فی المال ،الخ، جسادس ،ص۲۳۱ ، نبر۱۳۲۲ ) اس حدیث میں وکیل سے مراد خیبر کے یہود وکیل ہے جس سے معلوم ہوا کے غیر مسلم وکیل بن سکتا ہے۔

(۲) اس صدیث کے اشارے سے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ غیر مسلم کووکیل بنایا جاسکتا ہے۔ عسن ابن عمو ان رسول الله علیہ عامل اهل خیبر بشطر ما یخرج منها من ثمر أو ذرع ۔ (مسلم شریف، کتاب المساقاة والمحز ارعة ، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ، ص ۲۷۸، نمبر (۳۹۲۲/۱۵۵۱) (۳) عن عبد المله بن عمو عن رسول الله علیہ انه دفع الی یهود خیبر نخل خیبر و أرضها علی ان یعتملوها من اموالهم و لرسول الله علیہ شطر شعبر اسلم شریف، کتاب المساقاة والمز ارعة ، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، ص ۵۸۲، نمبر ۱۵۵۱ (۳۹۲۲) ان دونوں حدیثوں میں ہے کہ حضور نے اہل خیبر کوجو یہودی سے کیت کرنے کاعامل بنایا اور اس میں اس کووکیل بنایا، جس سے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ غیر مسلم کووکیل بنایا

(۳) ذی کووکیل بنانا جائز ہے اس کے لئے در مختاری عبارت یہ ہے۔ وصح تو کیل المسلم ذمیا ببیع خمر او خنزیر و شرائهما کما مر فی البیع الفاسد ۔ (در مختار، کتاب الوکالة، ج ثامن مسلم کوشراب بیجنے کا وکیل بناسکتا ہے۔ مسلم کوشراب بیجنے کا وکیل بناسکتا ہے۔ [۳] تعیس وا اصول یہ ہے کہ شوہر غیر مسلم حاکم کے طلاق یا فنخ نکاح کے فیصلے پر داضی خوش سے دستخط کردے کہ ہاں مجھے یہ طلاق ، یا فنخ نکاح منظور ہے تب بھی طلاق واقع ہوجائے گی ، اور نکاح

۱۸\_غیرمسلم حاکم

ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ طلاق کے لکھنے سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔

وجه: (۱) عن ابراهیم اذا کتب الطلاق بیده و جب علیه \_ (مصنف ابن ابی شیخ ، باب فی الرجل یکتب طلاق امراته بیده ، جرائع ، ص ۸۱ ، نمبر ۹۹۲ کارمصنف عبدالرزاق ، باب الرجل یکت الی امراته بطلاقها ، جسادس ، ص ۳۲۰ ، نمبر ۱۱۳۸ ) اس قول تا بعی میں ہے کہ ہاتھ سے طلاق لکھنے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے ۔ (۲) عن عطاء انه سئل عن رجل انه کتب طلاق امراته ثم ندم فامسک الکتاب قال ان امسک فلیس بشیء و ان امضاه فهو طلاق \_ (مصنف ابن فامسک الی شیخ ، باب فی الرجل یکتب طلاق امراته بیده ، جرائع ، ص ۸۱ ، نمبر ۹۹۷ کارمصنف عبدالرزاق ، باب الرجل یکتب الی امراته بطلاق امراته بیده ، جرائع ، ص ۸۱ ، نمبر ۹۹۷ کارمصنف عبدالرزاق ، باب الرجل یکتب الی امراته بطلاقها ، جسادس ، ص ۳۰ ، نمبر ک ۱۱۷۱ ) اس قول تا بعی میں ہے کہ خوش سے طلاق کو تعلی الرجل یکتب الی امراته بطلاقها ، جسادس ، ص ۳۰ ، نمبر ک ۱۱۷۱ ) اس قول تا بعی میں ہے کہ خوش سے طلاق کو واقع ہوگی اورخوشی سے نہ کھے تو طلاق واقع نہیں ہوگی ۔

## برطانیه میں غیر مسلم کورٹ سے طلاق (separation) کی 6 صور تیں اوران کا حکم

[ا] ..... اگرشو ہرنے غیر مسلم حاکم کے یہاں نکاح توڑنے (Divorce petition) کے لئے مقدمہ دائر کیا تواس سے وہ نکاح توڑنے کا وکیل بن گیا، اور چونکہ طلاق دینے کا اختیار شوہر کو ہے، اس لئے اب بیا اختیار اس کے وکیل کو ہو جائے گا، چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس لئے اس کے نکاح توڑنے لئے اب بیا اختیار اس کے نکاح توڑنے کے موجانے سے نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اوپر گزرا کہ وکیل بنانے کے لئے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، غیر مسلم حاکم بھی وکیل بن سکتا ہے۔ اس لئے اس صورت میں دوبارہ شرعی پنجابت سے نکاح تو ٹروانے کی ضرورت نہیں ہے۔

[7] .....اگر عورت نے غیر مسلم حاکم کے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا، حاکم نے شوہر کوفارم بھیجا کہ عورت نے نکاح توڑنے (separation) کے لئے درخواست دی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شوہر نے خط کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں بھی آپ کو نکاح توڑنے کا وکیل بناتا ہوں [یا قریب قریب یہی مفہوم لکھا] تو اس سے حاکم شوہر کی جانب سے نکاح توڑنے کا وکیل بن جائے گا، اس صورت اور ایکے نکاح تو ڈنے (separation) کرنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس لئے اس صورت میں دوبارہ شرعی پنجایت سے نکاح تو ڈوانے کی ضرورت نہیں ہے۔

[m] ..... اگرعورت نے غیر مسلم حاکم کے کورٹ میں (separation) کے لئے مقدمہ دائر کیا

تھا، اور ساری کاروائی کے بعد حاکم نے آخری طلاق (decree absolute) دے دی اور شوہر کو کاغذات بھیج دئے ، شوہر نے راضی خوش سے اس پردستخط کر دیا کہ میں اس فیصلے سے راضی ہوں اور اس کو قبول کرتا ہوں ، تو اس سے بھی طلاق واقع ہوجائے گی ، کیونکہ او پرگز را کہ لکھنے سے بھی طلاق واقع ہوجائے گی ، کیونکہ او پرگز را کہ لکھنے سے بھی طلاق واقع ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائی ہے۔ اس لئے اس صورت میں دوبارہ شرعی پنجابیت سے نکاح توڑوانے کی ضرورت نہیں ہے۔

[۴] ......اگرعورت نے غیر مسلم حاکم کے کورٹ میں نکاح توڑنے (separation) کے لئے مقد مددائر کیا تھا، اور ساری کاروائی کے بعد حاکم نے آخری طلاق (decree absolute) دے دی اور شوہر کو کاغذات بھیج دئے ، لیکن شوہر نے لگائے ہوئے الزام کو بھی دفع کرنے کی کوشش کی اور حاکم کو جو نکاح تو ڈاتھا (separation) کیا تھا، اس کا بھی انکار کیا ۔ تو اب شوہر نے حاکم کو فکاح تو ڈنے کا نہ و کیل بنا اور نہ ہی دی ہوئی طلاق پر دستخط کیا ، اس لئے حاکم نہ شوہر کا و کیل بنا اور نہ کا حال تا پر رضامندی کا اظہار کیا اس لئے اس صورت میں طلاق و اقع نہیں ہوگی ، اور نہ نکاح ٹوٹے گا، اس لئے عورت کو دوبارہ شرعی پنچایت کے پاس جاکر شوہر کا جرم ثابت کرے اور نکاح فنج کرائے ، گا، اس لئے عورت کو دوبارہ شرعی پنچایت کے پاس جاکر شوہر کا جرم ثابت کرے اور نکاح فنج کرائے ، گا، اس لئے عورت کو دوبارہ شرعی پنچایت کے پاس جاکر شوہر کا جرم ثابت کرے اور نکاح فنج کرائے ،

[2] ..... برطانیہ کے کورٹ میں ہوتا یہ ہے کہ کیس کی ساعت کے بعد اور دونوں طرف سے پوری کاروائی کے بعد حاکم پہلے (decree nisi) ڈکری نائسی دیتا ہے، جس کا دومطلب لیا جاسکتا سکتا

[ا] ..... ایک مطلب میہ ہے کہ ،آپ کو اطلاع دی جارہی ہے کہ اگلے پچھ مہینوں کے بعد آپ دونوں[میاں بیوی ] کے درمیان بالکل جدائیگی کردی جائے گی (decree absolute) ڈ کری ابسلوٹ[حتی طلاق] دے دی جائے گی۔اگر بیمفہوم لیا جائے تو اس پر شوہر کے دستخط کرنے سے ابھی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ حاکم مستقبل میں طلاق دے گا ابھی طلاق دی نہیں ہے۔

۲-۲] ساور (decree nisi) کا دوسرا مطلب بیلیا جاسکتا ہے کہ ڈھیلی ڈھالی طلاق دی جا چکی ہے، اور حتی طلاق (decree absolute) کچھ دنوں بعد دی جائے گی، اگر بیہ مطلب لیا جائے ، اور اس پر شوہر نے دستخط کر دیا ہو، یا اس کے لئے حاکم کو وکیل بنا دیا ہوتو ابھی سے طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ شریعت میں ہلکی طلاق بھی واقع ہوجائے تو وہ لازمی ہوجاتی ہے اس لئے (nisi) ڈکری ناکسی سے ہی طلاق واقع ہوجائے گی ، اور عورت کی عدت شروع ہوجائے گی۔ امامند کے فتوی سے ماخوذ ہے، میں حضرت مفتی اساعیل صاحب کچھولوی ، ہریڈ فور ڈ ، انگلینڈ کے فتوی سے ماخوذ ہے، بحوالہ ، اسلامی قانون نکاح وطلاق ، از مولانا لیقو ب قائی صاحب، ڈیوز ہری ، انگلینڈ ، ص 152 سے 164 تک ۔

انگریزی زبان کے فارم میں ان مفہوموں کودیکھ کر حکم لگائیں ،اوراس پرمنطبق کریں۔۔

(یورپ کے اہم مسائل)

# بورپ کے 3 اہم مسائل جوقابل غورہیں

#### (۱)۔۔ جج (separation)علیحدہ کردیے و کیا کرے

عورت نے انگریز جج کے کورٹ میں علیحدگی کی درخواست دی شوہر نے نہ تو جج کوطلاق دینے کاوکیل بنایا، اور نہ (separation) علیحدگی کے کاغذ پر دستخط کیا، اس کے باوجود جج نے عورت کو (separation) بنایا، اور نہ (decree absolute) بھی دے دیا، اب کی کاغذ دے دیا، اور آخری طلاق (ecree absolute) بھی دے دیا، اب گورمنٹ کے یہاں یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں، اور قانونی طور پر ساتھ بھی نہیں رہ سکتے ۔ لیکن چونکہ شوہر نے جج کو وکیل نہیں بنایا ہے اس لئے شرعی طور پر طلاق واقع نہیں ہوئی، الی صورت میں یہاں کے شرعی قاضی کے پاس یہ کیس جائے تو قاضی کیا کرے، دوبارہ پورے کیس کوچلائے، یا انگریز جج کے فیلے پر فیخ نکاح کا شرخیکیٹ جاری کردے؟

اس بارے میں قدیم کتابوں میں کوئی جزئے نہیں ملالیکن قیاس یہ ہے کہ شقاق پیدا ہو چکا ہے ، اور ان دونوں میں اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ اب ساتھ رہنا مشکل ہے ، اس لئے اس کو شقاق پر قیاس کیا جائے ، اور اس کی بنیاد پر جج کے سارے فائل کو دیکھ کر اگر مناسب سمجھے تو قاضی فنخ نکاح کا سٹر فیکیٹ جاری کردے ، اور عورت اب سے عدت گذار کردوسرے شادی کرسکتی ہے۔

### (۲) دوسرامسکه عورت کا دلنهیس مانتا

یورپ میں عورت کو گورمنٹ خرج دے دیت ہے جس کی وجہ سے وہ نان ونفقہ سے بے نیاز رہتی ہے اس کی ءاگر شو ہر سے نفرت ہوجائے تو وہ کسی حال میں شو ہر کے ساتھ نہیں رہنا چا ہتی بعض مرتب علیحدہ رہ کر حرام کاری میں مبتلاء رہتی ہے۔ ایسی صورت میں شو ہر کی جانب سے ظلم مبرح نہیں ہے جسکی بنیاد پر فنخ نکاح کرے ایکن ساتھ رہنے کی کوئی شکل نہیں ہے اس صورت میں قاضی کیا کرے؟
قدیم کتابوں میں اس کا بھی کوئی جز سے نہیں ملا ایکن قیاس ہے کہ یہ بھی شقاق میں داخل ہے کہ آپس میں اتنی نفرت ہوگئ ہے کہ ساتھ رہنا مشکل ہے اس لئے مجبوری کے طور پر قاضی فنخ نکاح کا فیصلہ کرے میں اتنی نفرت ہوگئ ہے کہ ساتھ رہنا مشکل ہے اس لئے مجبوری کے طور پر قاضی فنخ نکاح کا فیصلہ کرے

وجه: (۱) اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی وجہ نہ ہوسرف آپس میں دل نہ ماتا ہو، اور آیندہ ملنے کہ کوئی ہیں نہ ہوت ہے۔ عن ابن عباس انه قال جا ئت امراة ثابت بن کی کوئی ہیں نہ ہوت ہیں تقریق کی جاستی ہے۔ عن ابن عباس انه قال جا ئت امراة ثابت بن و لا قیس الی دسول الله علی شالت ہوں و الله علی دین و لا خلق و لکنی لا أطبقه ، فقال دسول الله علی فتر دین علیه حدیقته ؟ قالت نعم۔ ( بخاری شریف ، باب انخلع و کیف الطلاق فیہ، ص ۱۹۳۳، نمبر ۱۹۵۵مرائن ماجة ، باب انخلع تیا خذ ما اعظاما، ص ۲۹۵م، نمبر ۲۹۵مرائن ماجة ، باب انخلع و کیف الطلاق فیہ، ص ۱۹۳۳، نمبر ۲۹۵مرائن ماجة ، باب انخلامی کے مشویر کا دین اور اخلاق ایجھے تھے لیکن دل نہیں مل رہا تھا تو آپ نے خلع کی اجازت دی، اور وہ نہ کرے یا مجبور کر ہے تو تاضی تفریق بھی کر اسکتا ہے۔ رہا تھا تو آپ نے خلع کی اجازت دی، اور وہ نہ کرے یا مجبور کر ہے تو تاضی تفریق بھی کر اسکتا ہے۔ (۲) اس مدیث میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قیس اتت النبی علیه فی خلق و لا دین و لکنی میں ما اعتب علیه فی خلق و لا دین و لکنی

أكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله عَلَيْسِيْهُ أتريدين عليه حديقته؟ قالت نعم قال رسول الله عَلَيْسِيْهُ المريدين عليه حديقته؟ قالت نعم قال رسول الله عَلَيْسِيْهُ اقبل الحديقة و طلقها تطليقة \_(بخارى شريف، باب المخلع وكيف الطلاق فيه، ص٩٣٣، نمبر ٢٠٥٧)

## س تبسرامسکلہ۔اجا تک تین طلاق واقع ہوگئی توراستہ کیا ہے

اییا بھی ہوتا ہے کہ مثلا چار بیجے ہیں ، عورت کی عمر 40 سال ہے ، وہ اس عمر میں ہے کہ دوسری شادی بھی نہیں کرسکتی ، اور غصے میں آ کر شو ہر نے تین طلاق دے دی ، اب شو ہر پچتار ہا ہے ، عورت کو دوبارہ رکھنا بھی چاہتا ہے ، عورت بھی رہنا چاہتی ہے ، اب اس عمر میں جائے بھی تو کہاں جائے ، بھائی بھی رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے ، پھر علیحدہ ہونے کی صورت میں ان چار بچوں کا کیا ہے گا ایسی عورت کی زندگی اندھیرے میں پھنس جاتی ہے اور وہ سکتی رہتی ہے

بار ہایہ دیکھا گیاہے کہ حلالہ کے ڈرسے میاں ہوی دم سادھ لیتے ہیں اور پھر ساتھ رہنے لگتے ہیں اور زندگی بھر حرام میں مبتلاء رہتے ہیں، پھھز مزنہ گزرجانے کے بعد تو کوئی اس کا ذکر بھی نہیں کرتا کہ ہاں ان دونوں کے درمیان طلاق مغلظہ واقع ہوئی ہے۔

بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں ایک مجلس کی تین طلاق کوایک طلاق شار کر لیتے ہیں اور پھر حلالہ کی ضرورت نہیں سمجھتے ،اور ساتھ رہنے لگتے ہیں

یہ تو طے ہے کہ تین طلاق واقع ہو چکی ہے اس لئے حلالہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس لئے بعض حضرات کی رائے ہے کہ ایسی مجبوری کی صورت میں حلالہ کا اقدام کرے۔

اس شرط پرنکاح کرنا کہ مجھے چھوڑ دو گے مکروہ ہے، حدیث میں ایسے مردکونیس مستعار [ مانگا ہوا سانڈ ھ ] کہا ہے۔، اور اندر نیت تو ہولیکن شو ہر سے چھوڑ نے کی شرط نہ کرے تو کرا ہیت کم ہے، تا ہم الیی مجبوری میں اس کرا ہیت کا ارتکاب کرے اور دوسری شادی کر لے، اور دوسرے شو ہر سے وطی کے بعد طلاق لے اور چھرعدت گزار کر پہلے شو ہر سے زکاح کرے۔

بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس دوسرے شوہر سے نکاح کرتی ہے وہ اس کو طلاق نہیں دیتا ، یا

#### مؤلف كابية

Maulana Samiruddin Qasmi
70 Stamford Street , Old trafford
Manchester,England -M16 9LL
E samiruddinqasmi@gmail.com
Mobile (00 44 ) 07459131157